# 

محرصلاح الترين ايريرروزنامه بسارت

إداره ترجمان القرآن و الجروله

# 

محرصلاح الدين ايرشرروزنامه بسارت

إداره مرجمان القرآن و الجيروله

## (جله حفوق بحق ما تيكاس البيوسي الليس لميسط محفوظ أيس)

|                                                                            | طابع    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| ر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اوارہ " نرجان انفت آن " لا ہور                           | ناننسر  |
| م کے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ شعبہ تفیق. مائیکاس ایبوسی اللیس لمیڈرکراجی            | بابتنام |
| . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وفاق پر تنگ کرسیں لاہور                                    |         |
| ت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عضنفر علی                                                  | كنابية  |
| ل وسمبر ۱۹۷۷ و تین ښرار                                                    | طبع اوّ |
| م ۔۔۔۔۔۔۔۔جوری ۸ ۱۹۷ء۔۔۔ پاپنج منبرار                                      | طبع دو  |
| ا و بلیس شائیس رو بیا<br>ا به بیربها بیس رو بیار<br>ا به بیربها بیس رو سیا | فنميت   |
| ا بہر بہک بیں روسیے                                                        |         |

آج یک جمیں عصرِ حاضر کے نامور مصنق علمی وادبی و نیا کی ممتاز شخصیت اور عالم اسلام کے عظیم مفکر جناب مولانامسیدا بوالاعلی مودودی صاحب کی شہر و آفاق تصانیف چھا پنے کا شرف اعزاز حاصل د باہد ، جم نے جمیشہ مولانا محترم کے مائیر نازعلمی وادبی جوا ہر باپروں کو دلکش اور جاذب نظر نیائے مامیں د باہد موجودہ فن طباعت کے عمدہ ترین تحنیکی معیار کو استعال کرنے کی بھر گوپر کوشش کی ہے۔ اور لینے قارتین کے باکیزہ ذوق کو بھی ملح ظر خاطر دکھا ہے۔

قاریّن کرام ک طرن سے ہمیشہ ہماری پُرخلوص گوشیش پراطینان کا اظهار ہُواہے ہے سے سے سے سے سے اللہ ہماری کوشیش پراطینان کا اظهار ہُواہے ہیں۔ سے ہمیات ہیں۔

قادیمن کرام کے تعادن ہوصلافزائی اور دُعاتے خیر ہی کا نیتجہ ہے کہ یہ کائولیم روال دُوال سے اللہ قادیمن کی علی بیاس کو محول کرتے ہوئے ہم نے متناسلامیں کے جودگر بلند با بیمنتیان کی مفید متر بول کو دشت کرانے کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے سستے بہتے ہم نے جا البالطان کو ہم سفید متر بول کو دوثنا می کرانے کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے سستے بہتے ہم نے جا البالطان کو ہم معاصب کی کتاب (Translations from the Quran) کے بین ایڈ نیش چھا ہے جو باتھوں باتھ فردخت ہوگئے۔ اب ہم دقت کے ایک اور متازا بل قلم دوزنا مرجمارت کے ٹر را در ہے ہی معادت عال کر دہے ہیں۔ مربی جا فی معادت عال کر دہے ہیں۔ مربی جا فی معادت عال کر دہے ہیں۔ مانی بی اس موضوع پر کئی حضرات نے طبح آد مائی کی ہے گرمصنی موصود نے جب عربی دُنیا ہی ہو ایک تی بی کارمون کی دورا سیری میں مرتبی جند بات کا تحقیقی متحقہ ہے۔ عبلی دُنیا ہی ہے ہی امنی کا جستہ ہے۔ عبلی دُنیا ہی ہے ہوا در ہمیں بھین واثق ہے بیمنی مقت محت کے دورا سیری میں مرتبی جذبات کا تحقیقی متحقہ سے اور ہمیں بھین واثق ہے کہ ہا دے وار تین انشا والند اسے بدت مفید یا بیل گے۔

زیرنظرکتاب قدیسے تاخیرسے شائع ہوئی ہے جس کیلئے ہم انتہائی مندرت بنواہ ہیں ۔ حین فاردق مودودی ادارہ ترجائ ہوئے۔ سین فاردق مودودی ادارہ ترجائ ہوئے۔ آن

Marfat.com

م محمد من من المرام من الم

سن بييرائن بهوائر

جائم ببيدائن ، مبرط (مندوستان) ـ

ابتدا وكي تعليم: ميرته ، يلي بهيت اوراحمآباد

نقلی وطری : ۱۹۲۸ وی احدآبادسی بجرت کرکے کراچی یں سکونت اختیادی ۔

باکتسان میں ابتدائی دس سال : محنت مزودری اور تعلیم کاسِلسار ساتھ ساتھ جاری رہا۔

موٹر کمینک ، ڈنیٹر، دیلڈر، ٹرنراور کسینٹری فیٹر کا کام کیا سائیکل کی ددکان اور گھڑی سازی کی۔ اور

اس کے ساتھ ہی مشھ الدر میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں باس کیا۔

اعلیے لعلیم: سیم اللہ میں بیرے نت نین امتا است دیتے۔ سی ٹی میں اقرالی پوزیشن مہل کیہ انٹرا درا دبب عالم کے امتحانات سینٹرڈ دیڑن میں باس کیے۔

سناوائر من فی اے اورستان اور میں بی ایٹر کیا اورسکان اور میں جامعبر کراچی سے پرسٹیل سائیں ماہم اسے کیا ۔

تدربسے: سعداد میں گور مزنٹ سینڈری اسکول کیماڈی دکراچی) سے مدرس کا آغازیا۔

سلافياد سي اللفائر بك كور منه شير زط بناك الني شوط بي مجينية معتم كام كيا-

کے ایک منقرسے متفے کے لیے جنگ بی می سجیتیت مب ایر بیر کام کیا۔

سنے وائر میں بجیٹییت نیوزایڈ میٹر جیارت ملتان میں تقرر مجوا اور دہاں۔۔۔۔اسی منصب برجیارت ' مراجی میں تبادلہ مُہوا۔ ۱ روسمبر ملک وائر ہے تا حال ایڈ مٹر تجیارت '' ۔ '

جبلے کے زندگیے ، مان ست ولا ویسے ولائی سے والی سے اولی است مرتبہ لی مجوایا گیا۔

مجوعى طور برسوا ووسال جبل بي كزار مصه جرم اظهار كى جهادت مقار

تصنیعت و تنالیف : ۱۹۷۴ بی تجارت کی جری بندش کے دودان فرلفیہ جے کیا اور داہیں پر اسلام بیں" بنیا دی حقوق "کے موضوع پر تحقیق کا کام کیا ۔

(1018)

## فهرست مضالين

|            | <b>▲</b>                          |
|------------|-----------------------------------|
| 11"        | بيش لفظ                           |
| . 10       | سمرت آغاز                         |
| 41         | بنيادى انساني حقوق كالمفهم        |
| ٢٧         | بنیادی حقوق کی تاریخ              |
| <b>, %</b> | مغرب كانصور حفوق                  |
| ۵۷         | اشتراكى تضور خفوق                 |
| 40         | بنبادى حقوق كيخفطات               |
| ^4         | منشور انسانى منفوق                |
| 94         | ناکامی کے اسباب                   |
| 144        | بنبادى حقوق كااسلامي تصور         |
| 14th       | رو ، تاریخی میملو                 |
| 11.        | رب، قانونی مبلو                   |
| 104        | رج) اخلاقی پہلو                   |
| 144        | دد، تمام حقوق الترسي بي           |
| 114        | اسلام منب ببنيادى حقوق كيے تحفظات |
| 119        | (و) تطهيرتصورحا کميت              |
| 119        | دا) نظرئهِ اقتراراعلٰ             |
| 194        | ٔ ۱۷) تضورامانت                   |
|            |                                   |

|       | *·                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 194   | رس) فرنن کی اولیت<br>پ              |
| 141   | رم، نصب العين كي مم أنكي            |
| Y••   | (۵) فرد کا احترام                   |
| ۲۰۳   | دب، نطهیر <b>فیادت</b>              |
| Y. D  | ۱) تقوی                             |
| Y• ¥  | رم) الجبيت                          |
| 4.4   | رس) عدلي                            |
| 4.4   | دیم) حکمیت و تدبر                   |
| 4.9   | دج) تحب ربيرا ختبارات               |
| 4.9   | را) نیابتی اقتدار                   |
| 41.   | دم) دائمی دستور                     |
| ¥1.   | دمه) دائمی منوبذه کبیت              |
| YIY   | رمم) عدلبیدکی بالا دسنی             |
| 414   | ده) مدود اطاعت                      |
| 414   | د ۹) پابندی مشاوریت                 |
| Y 19  | ر، پابندی مفاصد و ترجیجات           |
| YY i  | د <b>د</b> ) احتشاب امارات<br>منسس  |
| Y Y Y | دا) احتساب آسخرین                   |
| 444   | ۲۰) احتساب <i>بذربیبرعدالت</i><br>ن |
| 770   | رس) احتساب بنرر معید شورگی          |
| 444   | (م) احبساب بندني عوام               |

| <b>۲۲</b> 4 | كيا اسلامى نظام صرف. ساسال قائم ريا     |
|-------------|-----------------------------------------|
| 451         | المسلام كمصعطا كروه بنيادى حقوق         |
| ٠ ١٦٢       | دا) تحفيظ حبال                          |
| ۲ ۲۸        | (۲) تخفطِ ملکیت<br>ام) تخفطِ ملکیت      |
| 4 44        | (۱۲) تخفظه آبسد                         |
| 404         | رمم، بخی زندگی کانخفیظ                  |
| 401         | ده) متحضی آ زادی کانحفیظ                |
| 7 4 4       | رو) عمل غیرسے برائت                     |
| Y 4 4       | دى ظلم كے خلاف احتماج كائن              |
| 441         | رمر، آزادی اظهار راستے                  |
| 746         | دو) آزادی صمیر <i>د اع</i> نفاد         |
| 41          | دون حق مساوات                           |
| 414         | داد) مصولِ الفا <i>ث كاح</i> ن          |
| ۲9 p^       | رباا) معاشى تحفظ كاحق                   |
| ۳۰۸         | رس <sub>ال)</sub> معصبین سے احتناب کائن |
| ۳.9         | دمها) آندادی تنظیم واجتماع              |
| ۳1۰         | ده۱) سیای زندگی میں مشرکیت کامن         |
| 411         | ر۱۱) ازادی نقل وحرکیت دسکوینت           |
| س اس        | (۱۷) من اجرت ومعادحنه                   |
| 414         | مسلمانول كيخصوصى حفوق                   |
| W19         | ذميول شيخصوصى حفوق                      |
| 4.49        | صميمه نبطب حجتز الوماع                  |
|             |                                         |

Marfat.com

يَّا يَّهُ النَّاسُ مَتْ دَجَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِّنْ رَّيِبَكُمْ وَانْزُلْنَا لِيَسْكُمْ نُوُلَامِّبِينَا ، فَامَّا النَّذِيْنَ أَمَنُوْ إِلِى اللهِ وَاعْتَصْمُوْ إِبِهِ فَسَرَبُهُ حِلْهُ مُوفِى رَحْمَتُهُ مِّنْدُهُ وَفَضْلِلْ قَدِيهُ لِهِ بَهْ مِرْ لِيشِهِ حِرَاطًا مَشْتَ بَيْنَا (الدنداء - ۱۵ - ۱۵)

لوگو! تہارے دب کی طرفت تہارے باس روش دلیل آگئی ہے اور ہم نے ہہاری طرف ایسے دائی ہے دائی ہے دائی ہے دائی ہے دائی ہے دائی ہے ان کوالڈ این کو دکھا دے گا اور این طرف آنے کا میدھا دائے ان کو دکھا دے گا۔

الله سے ناھر جس نے مجھے برکتاب لکھنے کی توسیق کنی اور اللہ کے اُن کر در دوں خلام و مقہور اور محردم حقوق بندوں کے لیے جوا مرانہ نظام کے جبر واہر ستبداد سے نجات پانے اور اَبرو مندانہ زندگی بسر کرنے کی راہ تاش کر دہے ہیں۔ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَ ظَرَالسَّما لِمِتْ وَالْأَمْضَ حَنِيْفًا بَى مَا ٱنَا مِنَ الْمُشْرِكِ بِنَ هِ (اَلانعامةِ ٥)

ئیں نے کیبو ہوکرا بنا دُرخ اس سنی کی طرف کر لبابس نے زمین اور آسانوں کو ببدا کیا ہے اور کمیں ہرگز نشرک کرنے والوں بیں سے نبیں ہول ۔

## بِلِللَّهُ السَّحْ السَّحِ السَّمِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّمِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّحِ السَّمِ الس

## ينش لفظ

جنائب صلاح الدّین صاحبٌ، دوزند جیار سن "کراچی کے ایْریٹرنے ابی اِک اَب بین بنیادی حقوق کے مسلے براسلامی نقط نظرسے اِس قدرجامع ہفقس اور مخقانہ بحث کی ہے کہ فالبًا اِس سے پہلے کسی نے میں ایسی بحث نہیں کی ۔ اِس کا مطالعہ اِس مسلے کو سجفنے کے لیے ابشا اللہ میں ایسی بحث ہوگا ۔ یہ بی اجھا ، کو کہ اِس کا رجم انگرزی اور عربی زبان ہی جی شائع کیا جائے ۔ فاضِل مُصنّف اِس سے پہلے بھی اپنے بنیا دی حقوق سے محردم کیے جائے د ہے ہیں اور ان مطور کی تحریم کے دوت بھی کو ایسی بیاری عوامی قیادت "کے اسپر سے ، ہُوئے ہیں ۔ اِن مطور کی تحریم کی اشاعت علی کی اظامے سے مفید ہونے کے علاوہ ایک المان عبرت اِس موقع پران کی اِس کتاب کی اشاعت علی کی اظامے سے مفید ہونے کے علاوہ ایک المان عبرت اِس وقت جی بی ایسی کی ایک اس کو دیکھے گا اور دوسری طرف پر دیکھے گا کہ اِس کا محمول اِس وقت جیل ہیں این ہے بنیا دی حقوق سے محروم ہے ، تو وہ خود محسوس کرنے گا کہ اسلام کے اصول میں اور جمارے علی بیں اور جمارے علی بیں ان کے برعکس کیا ظلم کیا عمل کیا جارہا ہے ۔ حوال اور دُنیا بھر کے متمرات کیا ہیں اور جمارے علی بیں ان کے برعکس کیا ظلم کیا جارہا ہے ۔

الوالاعلى مودودى

لابور،

٢٥ اکتوبر سه ١٩٤٤

مربریش نفظ اس وقت نکھا گیا جب کتاب کے معتقب جیل میں تھے ؟

فَتُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَعَيْمَ يَائِ وَمَمَا فِتْ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَى كَالِالْعَام ١٦٢١)

کہو بمبری نماز مبرسے تمام مراسم عبو دبیت میرا جینا اور میرامرناسب کچھ الٹر ریب العالمین کے بیے ہے۔

## ربیمالداری الرسیم ط معرف الرسیم معرف المعار

روسوني من الماتها:

" انسان ازا دبیلا ہوا نھائین وہ ہر گھہ زیجیروں میں حکوم ہوا ہوا ہے ؛

تقربًا دوسوسال بعد محمول عرب امر مكيرى بارورد يونبورش كے يوند مركزين

نے اسپے عدر کے انسان کی زبول حالی پرنبےرہ کرتے ہوئے کہا :

"میراخیال ہے کہ مرقان ناریخ کے کئی مجی عہد میں فرد کو ریاست سے بھی آنا سکین خطرہ لاتی ہنیں ہوا ، عدلیہ کو انتظامیہ کے متفایلے میں بھی اتنی ہائی کاما منا ہنیں کرنا پڑاا دراس خطرے کو محس کرنے ادراس کے ندادک کی تدامیر سوچنے کی اتنی شدید ضردرت مہلے بھی ہنیں پڑی جتنی آج ہے "عل

ادر بھر جو بھائی صدی بعد میں انسان کے بنیادی مقوق کو لاحق خطرات کا جائزہ لیتے ہوئے رابرٹ ڈبوی Robert Dewey اپنی تشویش کا اظہاران الفاظ میں کرنے ہیں :

"ازادی دنیا کے گرد بھاگتی بھر رہی ہے اس مفردر کو بکڑو اور انسانیت کے لیے برونت
ایک بناہ کاہ تیار کرو آج ہزاروں حکبی جیٹری بانول ، ہزاروں اعلانات اور منتوروں کے بعد مجی
ازادی ہنوز عنقا ہے۔ امر کمیہ ہویا روس پر تکال ہویا انگولا ، انگلتان ہویار ہوڈولیٹیا ، بوسٹن ہویا
مسس تی اس کا کہیں نام ونشان ہنیں " علے

انسان کی محربیوں اوراس کی درماندگی کے اس طویل ناریجی بین منظر بین جیب ہم بنیادی حفوق مستعلق افوام متحده کے میثن برائے انسانی حقوق اور ایمنسٹی انٹرنیشن کی سالانہ ربورٹوں ، ا خبارات ورسائل کی فراہم کر دہ معلومات ، ونیا کے مختلف ممالک میں رونما ہونے دلے اقعات ا وراس موضوع پرشائع ہونے والی مازہ نرین کنا برل کامطالعہ کرنے ہیں توبیہ نلخ اور نا قابلِ تر دبیر حقیقت اُبھرکرسامنے اُنی ہے کہ انقلاب ِ فرانس ، برطانبہ بی طلق العنان باوشا ہرنت کے خلتے اور پارلیمنٹ کی بالادنی، امریکیہ کے اعلان ازادی ، امریکی دستوریں نبیا دی حقوق کی شمولیت ، **ب**ورپ اور امر کیریں نبیادی حفوق کی منظم تحربیجات، روس کے سُرخ انقلاب اورا قوام منخدہ کے منشور انسانی سفوق کے باد جودائج کا انسان بھی ، روسو کے عہد کے انسان کی طرح ، ہر حکمہ زیخیروں میں حکوا انوا ہے اور ۳۰ سال قبل بر دنبیر مرکبارین نے فرد کے لیے ریاست سے وخطرہ محوی کیا تھا وہ نہ صرف مزببر سكين صورت اختياد كركميا بيء بكه هركزرنا ہوا دن اس كى شدت يى سل اضافہ كرتا جلاجار ہا ہے۔ آج دنباکی دوتہائی سے زائدا بادی انتراکیت کے کلبت بیندانہ (Totalitarian) نظام کی گرفن بی سیے جال فرد کی جینبت بیجان ہفوڑے اور درانتی کی طرح ایب بیدا واری عال سے زیاده نهبین اس سے آزا داندغور دفکر، نقر بریو تخریر، اجتماع وظیم اور مسلک وعقیدے کی تمام آزادیان چین لی کتی بیں ۔اکب وہ رہارت کا ابک تنخ اہ دار نوکر سیے اور اس کے حفوق کی مفاظلت کے لیے مقننها درعدلیہ کے نام سے جوا دارے وجود میں لاتے گئے تھے وہ اس کی آ فا رباست کے حکمرانول کے تکمل کنٹرول میں جاہیے ہیں۔ پرلیں ،سیاسی بلریٹ فارم ، ابلاغ عامہ کے ذرائع ۔ ادبب شاعرا ور<sup>دا</sup>نتور سرب اس کی مٹی بیں بی فرد اپارٹی لائن "کی مضبوط زینجیروں بیں حکوا ہوا ہے۔ اسے انخراف کاخبال بھی اس کے دیجود کولرزا دینے کے لیے کافی ہے یوض فردے لیے اس معاشرے میں کوتی

ایشا ، افرلقد اور جنوبی امر کمیر کی وسیع آبا دی پرشن ممالک کی حالت اور بھی دورح فرمانسہے۔ ان کا المیداس لحاظ سے اور بھی مگرگردا زہے کہ ان کے عوام نے نوآبا دیاتی دور کی محکومی سے نجات یانے اور غیرملکی افاقرل کی غلامی کا سوا اپنی گردنول سے اُتار پھینکنے کے بیے جان وہ ل کی ظیم خربانیان دسے کرازا دی کی نعمن حال کی تھی نیکن آزادی کامورج ابھی بودی آب ذیاب سے بیکنے نہایا تھاکہ ان کے سروں برآمرین کا عفرین منڈلانے لگااور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ابب ابب کرے ان کی نمام ننہری آزاد بول اور بنیا دی حقوق کونگلنا جلاگیا۔ سُرخ وسفیدسامراج ابنے ایجنٹوں کے ذریبران بر مجرمسلط ہوگیا اوراس نے ابنے مفادات کی مفاظنت و ممکل کے لیے مردان این کے بانھ اسنے مضبوط کرڈ اسلے کران کی اینی ضرست نونیزجہوری ا دارے فنا کے گھاسٹ انزیکتے۔ آبن بازیجیراطفال بن گیا ، فانون کی حکمرانی کا جنازہ لکل گیا ، مقننہ عدلیۂ بربس مبائ سرگرمبال، ذرائع ابلاغ سب انتظامیه کی منشار کے نابع ہو گئے سونسام کا فلسفہ چونکہ حکم انوں كولامحدود اختبارات عطاكرك مكك كيرياه ومفيدكا مالك بنا ديبائي اس بليوه إبتياء افرلقير ا در لاطینی امریکیہ کے تمام نوازا د ممالک کے برسرا فیترارا ور حریس افتذار گردہ کا محبوب نعرہ بن گیا۔ دہ روٹی ،کیرے اور مکان کی فراہمی کے نعروں اور بیرونی جار حین سے نمٹنے ، ملک فیمن عناصر کا سر کیلنے، بیرونی ایجنٹول کی سازشوں کو ناکم بنانے اور سرمایہ داروں ، حاکیر داروں اور عوم وتن عناصر كاصفايا كرسف كام برابب طرف البني اختبارات كالجم برهاني رسب ادر دورسري طرف متع پیس، مخلف فررسن واموسی کے ادارول ، ایزار سانی کے الات واسطامات اورا بنی پر ویگذیرہ مشینری کو دسست دسینے گئے وہ بنیادی مفوق کی محافظ مقنتہ عدلیہ اسیاسی جاعنوں اور مضینوں كازور وانزتوشت اورأتن وقانون ك طها ينج كوزيركه تے جلے كئے اوران ملكول كے بدخمت عوام مارش لام ، به کامی حالت کے نفاذ ، امناعی قوانین اوراً نے دن نسوخ معطل یا نست نبی ترمیات کی زویس آنے والے دستور کی زیجیروں میں اس طرح حکولیے گئے کہ بنیادی حقوق کی ارکاح ال کے بیلے سیلے می بوکردہ گئی ، إن مکول بیں یہ ڈدامہ کرداد ، پلاسٹ مناظرا ورمکا لمات کی گہری ممانلت کے ساتھ دھرایا جاتار ہاہے اورابھی تک اس کا ڈراب بین نہیں ہوسکا۔ برطانبرا مربكرا ودفرانس جيبيج يزمغري ممالك كى محدودانيانى آبا دى بظا ہرامن وعا ذيت

سے ہمکارنظرانی ہے لیکن بنیا دی حقوق کے تحفظ کے معاملہ میں اس کی حالت بھی قابل زئر کہ بنیں ہے۔ ان ممالک کا دانشورطبقہ انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی قرت اور مقنتہ وعدلیہ کے اثرات میں کسل کمی برگھری تشویش اوراصنطاب کا اطہار کرد ہے۔ دا برط طوی ان ملکوں کی صورت حال کے بارے میں کتے ہیں :۔ بارے میں کتے ہیں :۔

"ده کازادیال اورحقوق جنین ضعی معاشرے کے آغازاوراس کے ابتدائی مراحل بیں اہم عابل کی حیثیت حال تھی اور جنول نے اس معاشرے کواعلی مدارج بہ بہبی نے نے بیں مدودی تھی اب بین دوا بنی معقولیت اور مفہوم سے محروم ہونے جالیہ بیں ۔ آزادی فکر واضار رائے اور ضمیر کی آزادی نے نظریات دنفورات پر نقد و بیل ۔ آزادی فکر داخل رائے اور ضعظ بیں بڑی مدودی مقصد میں تھا کہ ایک فرودہ اور شعظ میں بڑی مدودی مقصد میں تھا کہ ایک فرودہ مادی دفاری ثقافت سے بدل دیا حدی دفاری ثقافت سے بدل دیا حب دفاری از دان انوادی تبادلہ خیال کے بجائے ان حقوق اور آزادیوں کے لیے حب ادارے دجو دیں آگے تو ان حقوق اور آزادیوں کا دبی حشر ہوا جو اس بیر سے معاشرے کا ہواجو اس بیر سے معاشرے کا ہواجی کا بیا ہی جزولا نیفک بن گئے تھے۔ گویا تائج نے مقصود پر یانی تھیر دیا ۔ عسے مقصود پر یانی تھیر دیا ۔ عسے مقصود پر یانی تھیر دیا ۔ عسے ۔

سی ڈی کرنگ اسی حقیقت کا اظار ان الفاظ میں کرتے ہیں:«مغربی اورمنر تی ملکوں کا آخری تجزیر کیا جائے توصاف بترچیا ہے کہ اختلافات
کچھ زیا دہ بڑے نہیں آزا دا درغیراً زا دملکوں کے گروپوں کی برائے نا ہقیم کی سمنی
بنیادوں پر تا تیر نہیں کی جاسکتی۔ دونوں نظاموں ہیں مختف سطے پر نوکرشاھی کے پیا
کردہ الجھاڈ اور انتشار کو دبھا جا سکتاہے اور تما سنظیموں اور اور داروں پر کنٹرول کے
لیے عام دائے دہندگان وصارفین اور فنی ماہرین کے درمیان بڑھتی ہوتی خلیج بھی
دکھی جاسکتی ہے موجدہ صنفی معاشرے اور جدید فلاحی ریاست ہیں زندگی سے

حالات بر پُرا ناتسر رجرعاً کر دیاہے کہ آزادی نامکن ہے کسی بھی سیاسی نظام بی آزادی بر جائے ہے کہ آزادی نامکن ہے کسی بھی سیاسی نظام بی آزادی بجیلنے ہوئے بیرے نیر ہنیں دہتی ۔ اس کا دہود موتسلسٹ اور غیر سوشلسٹ ممالک بی بکسال خطرے سے دوجار سے اور انفرادی سوشل گرولوں اور بحیثہین مجموعی پورے معاشے کواس کے دفاع کے لیے کمربتہ دہنا جاہتے " عیک

يىممىنىف جدىدرياسنول كے شہر بول كى بے ہيں كانقىند كھنچتے ہوئے كہتے ہيں بر " ایک تنهری کوجو اعتدال برمینی جمهوری آ زادیال حال بو تی بین ده اکثر امهین بھی بوری طرح استعال کرنے کے قابل نہیں ہونا تعلیمی مواقع سب کے لیے کمیال نہیں ہوتے اساسی دائے غور وفکر کے بجلئے جنر مانی اور نظریانی بھالٹ کے زیرا تربنتی ہے۔ مفادات کراکٹر چیبائے رکھا جاتا ہے۔ متبادل حل کی صاف صاف نشاندہی نہیں کی جانی اہم نیسلے اکٹر بند کمرول ہیں کیے جاتے ہیں معاشی تخفظ کے لیے ہر حاکہ ہر تنخص کوروزگارفراہم کرنے کی بالبسی اختیار کی جانی ہے سکین بیمسکارہا دہاں کا و ہیں کے۔ ریاست، سیاسی پارٹیوں، معیشت اور نمام فابلِ ذکر تنظیموں برر نوکرشاہی کے روزا فنرول نسلط کی درسے بحوام سرکاری معاملات بی اللہ خل سے خروم اور ہے زبان و ہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں'' عہد بنیادی حقوق کے تفظات کا ذکر کرتے ہوئے سی دی کرنگ ہمیں تبانے ہیں کہ:۔ " اُن کے دُور میں بنیادی حقوق کی کوئی قطعی فانونی سینیت مہیں رہی ہے ال يك خود تفس حقوق كانعلق كے ان بير سے اكثر كا نبصله منعلقه رياست، ي كرنى سے مثلاً کسی ملک میں شہراول کی حیثیت کامسلہ یہی وجہے کہ ہر ملک کی د فعان مخلفت بین فیصله کن انهمین ای بان کوحال سیے که بنیادی عقوق اتن

بین کس طرح شامل کیے گئے ہیں۔ آیا وہ قومی اداروں کے اختیارات سے ما درا اور

قطعاً نافالِ مراخلت بیں یا ریاست (اوراس کے فافران سازا داروں) کی مراخلت

تك لي كفل بين يوعث واکٹر کینتھ ۔ اے میکل (Kennith A. Magill) افرادیر مؤرز کنظول کے لحاظ سے اعندال بیندهمهورمین اور کمیونسٹ نظام میں کوئی فرق نہیں یاتے۔ وہ کہتے ہیں : ۔ " اعتدال ببندجهورببت اوركميونسط نظام دونول بن كاركنول كي محنت كي تظيم و تشكيل بركنطول ان كے البنے الفول سنكال كرسياسى فركرمث اى كے الفول بی دے دیا گیا ہے۔ ان دونول نظاموں بن نام نها دهم وربن کاعمل صرف اس طرح ممل ہوسکنا ہے کہ بالبسی بنانے دالول کومز بداختیارات دے دیتے جائیں ماکہ وہ جوا یا بالسی بھل درآمد کرنے والول برمز بدکنظ ول حال کرسکیں " عے برمعاملهصرف طازبن بركنظول بكب محدود مبين كيدامعاشره اس كنطول كى زوبين سبے معرسنے انتظام بیرکوا بین وفانون کی حدود کا یا بند رکھنے کے لیے احتیاب ومثنا ورت اور ۔ قانون سازی کے بنیادی فرائیض کی اوائیگی سے بیے مفننہ، اور فانون کی حکم انی کے بیے عدلیہ کے جوا دا رسے پردان چڑھائے نفے وہ انتظامیسے مغلوب ہوکرا بنا ازد دزن کھونے جا رہے یں عملًا انتزاراعلی مقنتر سے انتظامیہ کومتقل ہو جیا ہے کیونکہ اسے اپنی مرسی کے نتیبلوں برنفنتہ سے ہر تونتین تبت کرالینے بس کوئی د شواری مینی نہیں آئی اور اگر عدلیہ اس کا راستہ روکتی ہے نورہ اس کے اختیارات بی کمی کرکے اپنے تنجیلول برعمل درآمد کی راہ مجواد کر اینی ہے۔سی طبی کرنگاس صورت حال برروشى داست بوست كفن بي :-

" ہمارے منفد دروانبی ادارے سرکاری شیزی اور دوسرے انتظامی شعبول پر جن کی اہمبت بندر انج برطھ رہی ہے، جموری نوعبت کا موز کنر ول حال کرنے کے لیے ناکا نی اور نااہل تا بت ہوتے ہیں۔ انتظادی اور تقانتی شعبول کے غیر سرکاری ادارول ہیں بھی رفتہ رفتہ نوکر شاہی کاعمل خل بڑھ گیا ہے اوران کا کنرول حصتہ دارول اوراس کے ممبرول کے ہا تھول سے شکال لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی

یہ بات بھی ذہن بین رہنی جاہئے کہ علم نفیات کی ترنی کے نیتجے ہیں ذہنوں کو اپنی مرضی کے مطابق طوالنے کے لیے رخت نئے طرفیوں اور ابلاغ عامر کے ذرائع اخبارات کر ٹیلیورڈن کی فنی قوتوں کو حکومتیں اور نجی ادارے اپنے ذرائع اخبارات کر ٹیر پیراور ٹیلیورڈن کی فنی قوتوں کو حکومتیں اور نجی ادارے اپنے اپنے تفاصد کے لیے کیاں استعال کر رہے ہیں " عشہ اپنے تفاصد کے لیے کمیاں استعال کر رہے ہیں " عشہ کے ایک میں میں ایک میا کی میں ایک میں

واکٹر کیننے میگل فرد سے بنیا دی حقوق ادر عوام کی حاکمیت کے نقط نظر سے دنیا کے موجودہ سیاسی نظام پر جبند لفظوں میں نہابت جامع نبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔

"اطالبن کے بیروکا دول اوراعندال ببندجہوریت نوازدل نے عوام کی حاکمیت
کی بنیادی دوابت ختم کرکے جہوریت کو سیاسی بارٹیوں کی حاکمیت بنا ڈالا نواہ بیہ حاکمیت کنٹر الجھتی نظام کی صورت بیں ہو یا بہہ جاعتی نظام کی صورت بیں عوام کی حورت بیں عوام کی حورت بی عوام کی حورت بی عوام کی حکمہ بارٹی نظام کی مطلب ہے دہ لوگے بنیں یارٹی بر مؤثر محکمہ بارٹی سے اور بارٹی کامطلب ہے دہ لوگے بنیں یارٹی بر مؤثر کنٹر دل حال سے عول کے عوال سے عوالے موال سے عول موال سے عوالے موال سے عول موال سے عول موال سے عوالے موال سے عول موال سے عوالے موالے موالے

کے سوا ادرکس جیز کا نام سہے ؟ فرانسی مفکر برتر نید دی جودیل (Bertrand D. Jovenel) ارتکاز اختیارات کے مگین خطرات کی نشاند ہی کرتے ہوستے متنبہ کرنے بی کہ:

> "کسی بھی تنم کا اختیار کسی ایک فرد کے ہاتھ میں مرتکز کر دینا انتہائی خطرناک ہے۔ اس بات کافطعی امکان ہے کہ وہ اس اختیار کو عام لوگوں کی فلاح و مہبود کے بجائے ابنی ذاتی اغراض کے لیے استعال کرے گا" عنا

سوال بیہ ہے کہ ارتکا زاختیا رانت ص حدیک ہوجیکا ہے اور میں نیزی سے مزیر ہورہائے اس کی ردک تھام کا ذربعبر کیا۔ہے ؟ جو ذرائع مقننہ ازاد عدلیہ ، کیسیں اورسیاسی جاعقوں کی صورت بن مهبا كيه كفے تقے وہ توسب انتظاميہ كے زيرتسلط آجكے ہيں ان اداروں كواب حيات نو يختف اور انتطامبه کی گرفت سے نکالنے والی قوت کہاں۔ سے فراہم ہوگی ؟ اور دہ انتظامیہ جوابیا دا ترقمل بڑھاتے بر المانے شہر اول کی خواب کا ہ کا کہ ایجی ہے اور ضبط ولا دن ہجبری نس بندی ، اور بجول کی تعداد کے تعین جیسے مسأل میں بھی فانون سازی کا اختیار استعمال کرنے ہوئے ان کی خاتی زندگی کے انهائی بی گوشوں کو بھی اپنی گرفت میں ہے جی ہے، اسے اختیارات کے سابقہ محدود دائرے ہی والبس كيينے دھكىلا جاسكے كا ؟ بهى وه بيجېده تنفى ہے جو دانشورا ن مغرست سلھور، ى ہے تہ مدران مشرق سسے۔ابیامحوں ہوناسے کہ انسان سے بیاسی فکر کا ادتقار اسی بکنہ براکر ڈک گیا ہے کیو بکہ اس کا زرخیز ذبن ہر شعبہ زندگی بی ابنی جولانیاں دکھا رہاہے مگر کارل اکس کے نظریر اثنتراکیت کے بعد نقریبًا ڈرام صورمال سے مغرب کے سیاسی مفکرین اس میدان میں کوئی قابلِ ذکر کا زنامہ انجام نہیں دسے سکے ان کی طرف سے سیاسی زندگی کی تنظیم نوستے لی کوئی نیا نظر برسامنے ہیں اُسکایس طويل عرصه من المفول سنے جرمیاسی لطریح بمبس متباکیا سبے دہ یا تو موجودہ نظام کی تا بتد کرنے والی ت بول پرستن سے باس پر تنفید کرنے دالی کتابول پر ۔ سیاسی زندگی میں نغیر کاکوئی نیامنصوبہ کوئی۔ نیا خاکہ ، کوئی نیا فلسفہ یا نظر ہر وہ بین نہیں کرسسکے ۔ اور لطف بہے کہ وہ حاضرو موج دیسے بیزار بھی ہیں ۔

ہیں۔ بھر دنیا ہیں بحرسامان زندگی انسان کے جارد ل طرف تھیلا ہواہے اس سے کام لینے ادراس کو انسانی تندن میں استعال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور آجائ کام لینے ادراس کو انسانی تندن میں استعال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور آجائی حیثیبت سے بھڑ دنشاخ در شاخ مسائل بیدا کرنا ہے۔

انسان این ممزدری کی دحسسے اس پورسے عرصه حیات پر بیک دفت ایک منوازن نظر منیں ڈال سکناس بنا برانسان اپنے بیے خود زندگی کا کوئی اببادات بھی منیں بناسکتاجس میں اس کی ساری فرنزل کے ساتھ انصاف ہو۔ اس کی تم ہخواہتوں كالخفيك تفيك حي أدا بوجائے اس كے سارے جذبات ورجا نات بن توازن تنائم رسبے۔اس کے سب اندرونی و بیرونی تفاضے نناسب کے ساتھ بورے ، ول اس كى اجماعى زندگى كے تمام مسائل كى مناسب رعابیت ملحوظ ہوا وران مسب كالبك بموارا ورمتنا سب حل بكل أتيا ورمادي اشيار كوهي تضمى اورخدني زندگی میں عدل انصاف اور حق تناسی کے ساتھ استعال کیا جاتا رہے جبیان ان خوراببار مهنا اورشارع نبناسب نوحنيفت كے عناف ببلودل بيں سے كوئى ايك ببلوزندگی کی صرور تول بی سے کوئی ایک صرورت حل طلب سیار اسے کوئی أيب متلداس كي وماغ براس طرح متطابوجا ناسبَ كردو سرسه مبيؤول اور ضرورتول اوزمتاول سكے ساتھ وہ بالادادہ يا بلاادادہ بيدانضافي كرينے لگانے اور اس كى اس راستے ك زبروسنى نافلركيے جانے كا ينجه بر ہؤنا بيے كه زندگى كا توازن مگرط ناسبے۔ اور وہ بے اعتزالی کی کسی ابب انتها کی طرف شرط می جیلے لگتی ہے بهرجب بيرطيرهي جال اسبني أخرى حددد بربينجية مينيقي انسان كي بيانا فابل برداشت برجانى سبئه توره ببلوا وروه صروريات اوروه ممائل جن كهاعظ سلحانفيا فى بوتى نفى لغاوست نثروع كردسينے بيں اور ذور لگانا نثروع كرستے بيں كمران كے مائق انصاب ہو؛ مگرانصات پھر بھی مہیں ہو باكبر بكه بھر و ہی مل رونما

ہ ذیا کہ کہ دان ہیں سے کوئی ایک ہجو سابق ہے اعتدالی کی بدولت سے زیادہ دبا گیا تھا اسانی دماغ پر جادی ہوجا تا ہے اوراسے اپنے تخصوص مقتضا سکے مطابق ایک خاص ورخ پر بہالے جانا ہے جس میں بچر دو سرسے بہلوؤں اور مزود تول اور ترکوں کے ساتھ ہے انھانی ہونے گئی ہے۔ اس طرح انسانی زندگ مزود تول اور مرکوں کے ساتھ ہے انھانی ہونے گئی ہے۔ اس طرح انسانی زندگ کو کھی سیدھا جلنا نصیر بہنیں ہوتا ۔ ہمین دہ ہجکو لے ہی کھاتی رہتی ہے اور تباہی کے ایک کا رہے سے دو سرے کا رہے کی طرف ڈھلکتی جلی جاتی ہیں دائع کے ایک کا رہے سے دو سرے کا رہے کی طرف ڈھلکتی جلی جاتی ہیں دائع میں دائع میں دائع میں دوسری غلط مرت میں علط سمت برجتم ہو کر کھیرکسی دوسری غلط سمت کی طرف مرح کھیرکسی دوسری غلط سمت کی طرف مرح اس مرح جاتے ہیں۔

ان برت سے ٹیڑھے اور فلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل دسط ہیں دانع ہوجس ہیں انسان کی تمام قرقوں اور خواہوں کے ساتھ اس کے تمام جذبات ورجانات کے ساتھ اس کی روح اور جم کے تمام مطابوں اور تفاضوں کے ساتھ اوراس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پُر اپر را انصاف کیاگیا ہوجس کے اندر کوئی ٹیروھ ، کوئی بجی ، کسی پہلو کی بے جارعایت اور کسی دوسر سے ہوجس کے اندر کوئی ٹیروھ ، کوئی بجی ، کسی پہلو کی بے جارعایت اوراس کی مہلوک کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو ، انسانی ند تدگی کے سیح ارتقاء اوراس کی کامیابی دبا مرادی کے بیسی خت ضروری ہے ۔ انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے اور مختلف ٹیرٹر ھے راستوں سے بار باراس کے بغاوت کرنے کی اصل وجر بہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونٹر تی ہے گرانسان خود اس شاہراہ کو خسونٹر تی ہے گرانسان خود اس شاہراہ کو خسونٹر تی ہو نہائی کرسک ہے اور خدانے ابنے رسول اس لیے نہیں ہے ہیں کہ اس راہ راست کی طرف انسان کی مخل نے بیٹو کریں ۔

قرآن اسی راه کوسوا <sub>م</sub>اسبیل اور صراط مشقیم کهتا سبے بیر شاہراه ونیا کی اس زندگی سے لے کرافرت کی دوسری زندگی بہ سے تعارشیط سے دانتول کے درمیان مسے سیرهی گزرنی جلی جانی میسے جواس برجلا وہ بہال راست روادر م خرت میں کامیاب و بامراد ہے اور جس نے اس راہ کو گم کردیا وہ یہاں غلط بین، غلط روا ورغلط کارسید اوراخرت بین لامحاله اسد دوزخ مین جانا۔ ہے کیونکہ زندگی کے نمام طرط سے داستے دوز خ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ موسوده زمانے کے تعبق نا دان فلسفیوں نے بر دیکھرکدانسانی زندگی ہے در بيهابب انتهاس دوسرى انتهاكى طرن وهكه كهانى جلى جارى سبيري غلط بتبخه نکال لیاکه "حبرلی عمل " (Dialectical Process) انسانی زندگی کے ارتقا کا نطری طراتی ہے۔ وہ اپنی حافت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارنف کا داستریهی سب که میلئه ایک انها ایندا نر دنوی (Thesis)سطیک رُخ پر بہائے جاتے بھراس کے سواب میں دوسرا وبیا ہی انتها لیندا نہ دعولی (Antithesis) اسے دوسری انہاکی طرف کھینچے اور بھیردونوں کے امتزاج (Synthesis) سے ارتفاستے حیات کا راستہ سے حالا لکہ درآل برادنقا کی داہ نہیں ہے بکہ بریبی کے دھکے ہیں جوانسانی زندگی کے صحیح التقا یں باربار مانع ہورسہے ہیں۔ ہرانها بنداند دعویٰ زندگی کواس کے سی ایک مہیلو كى طرف مولاً ناسبے اوراسے كھينے بيے جيلا جاناسے بهال يك كرجب وہ سوار السیل سے ہدت دور جا برتی ہے توخود ندگی ہی کی تعبی دوسری حقیقیں جن کے ساتھ بے انصافی ہور ہی تھی اس کیلان بغادت شوع کردیتی ہیں۔ اور بہ بنادت ایک جوابی دعوے کی تکل اختبار کرے اسے مخالف سمن میں کھینجنا شروع كرنى سبكے بول جوں سواراسبیل فرییب آتی ہے ان منضا دم دعووّل

کے درمیان مصالحت ہونے گئی ہے ادران کے انتزائ سے وہ چیزی وجود

بن آتی ہیں جوانیا نی زندگی میں نافع ہیں بین حبب دہاں نہ سوام البیل کے
نشانات دکھانے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر تابت ندم رکھنے
والا ایمان، تو وہ ہوا بی دعوی نرندگی کو اس مقام پر بھٹر نے ہمیں و تیا بلکہ اپنے
زور میں اسے دو سری جانب انہا کہ کھینچتا جلا جا تاہے ہمال کم کہ بھر
زندگی کی کچھ دو سری حقیقتوں کی نفی نشروع ہوجانی ہے اور بہتے میں ایک
دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگران کم نظر فلسفیوں یک قرآن کی
دوشنی بہنچ گئی ہوتی اور انحفوں نے سوا مالبیل کو دیکھے لیا ہوتا تو ابنیں معلوم ہوجا تا
کہ انبان کے لیے ازتقا کا صبح واسنہ ہی سوا البیل ہونا قوانبیں معلوم ہوجا تا
کہ انباسے دو سری انہا کی طرف دھکے کھاتے بھرنا ہے۔

(تفهيم الفُن أن جلدا قرل صفحه ٢٥٧)

انیان صدیول سے طن وگان اور قباسات ونظریات کی جن تھول تھیلیوں ہیں ویھے کھانا بھرد ہاہئے اگروہ آج ان سے کل کرموا مانسیل کی طرف پیٹ آستے اوراعلان کر دے کہ

إِنِ الْحُكُمُ لِلَّا لِلَّهِ

"فرال دوائی کا إقتدارا للر کے سواکس کے لیے نہیں۔" قو وہ مادی زبخیرس آن واحد میں کمط سکتی ہیں جن میں خوداس کے ہم جنس انسانوں نے اسے جرار کھا ہے ۔۔ ہیں اس کتاب کا بیغیام ہے اور ہی بنیا دی انسانی حفوق کی لیسینی

اورتابل اعتماد ضمانت -

میری انتهائی خوش ترمنی سیے اور میں اس پرالٹر تعالیٰ کاش قدر فنکراواکردل کم ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں مجھے مک کے متمازا ہل ملم کی معاونت وسر رہتی عالی رہی ہناب الطان گوہر مذصر نساس کے محرک سبنے بکہ انھوں نے مجھے اسپنے ادارے مائیکاس الیوسی الیس کے متعبہ تقیق سے والبنہ کرکے مالی وسائل کی فراہمی کا بندولبرت کیا ہوصورع کی وصوت واہمیت ادرا بنی علی کم مائیگی و سبے بضاعتی کے بیش نظریس بارباد گریز کی را ہیں ڈھوٹیڈ نارہا اورا تھوں نے مسلس تعاقب کرکے مجھے اس کام پر مگائے و کھا۔ قدم قدم پر میری حوصلہ افزاتی کی اورا بنی مفید شوروں سے نوازا۔ ممناز ماہر قانون جنا بنالہ الاسماق جوابی مادگی طبع ہوش خلقی کریم النفسی علمی تجراور بنیادی سفوق کے حصول و تھفظ کی جدو ہمدے سلسلے میں اپنی اعلی خدمات کی بنایر خود ایک کتاب کا موضوع ہیں ، نہ صرف میرے معاون ورہنما بنے بکد انفول نے اپنی عظم کان بنایہ لائم بربری سے استفادہ کی اجازت دے کر مجھے تلاش گرتب کی زخمت سے بچائیا۔ یہ پوری کتاب لائم بربری میں مرتب ہوتی اور بنا ب خالد الحق نے اس کی کمیل میں غیر معولی دلیپی لی لینے اس کا کمیل میں غیر معولی دلیپی لی لینے اس کا کمیل میں خور مقل اور مختلف لواب فی مائن ، تبادلہ خیال اور مختلف لواب فیمی کا نذر کی ۔

عصرصاضرکے علیم مفکرا ورشارح اسلام مولانا کے بدا بوالاعلی مودودی نے اپنی انتہائی مصروفیات اورخرابی صحت کے باوجود مسووہ کا مطالعہ فرما کراور پیش لفظ لکھ کر میرے کام کی قدرافغرائی کی اور جھے اپنی شفقت و محبت سے نوازا مولانا محترم کا ایک بالواسط احمان ہم می اور اوراک بخی ہے کہ ان کی محرکہ اوا تفییر نفہ بھم المت وان "نے مجھے اسلام کی دورج کی شعوروا دراک بخی اس کتا ہیں بنیتر آیات کا نرجہ بھی تفییم القران ہو میں ایر کی مورکہ اور تعرف کا نور برگری نظر دکھنے دالے بزدگ و محترم میا شدان مولانا نظوا حدائصادی دکن فرمی المبلی نے بھی اپنی علالت اور شدید مصروفیات کے میا تا وہ و دکتا ہے کا بورامسورہ دیکھا اور اپنے تبنی مشوروں سے نوازا یمولانا کی شفت اورکت برات وات در تا ہو دکتا ہے کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ الفول نے بیش الواب کامطالعہ دات دات دات و بھرجاگ کر کیا۔ معروف شاعروا دیں جناب ماہرانفادری مدیر فادان نے صحت زبان د

بیان کے بہلوسے مسودہ کا مطالعہ کیا اور اس پراظها رِاطینان فرما کرمیری حصلہ افزائی کی سابق ا ارنی جزل جناب منزلونے لدین ببرزادہ نے بھی جزوی طور برمودہ و مکھاا دراطمنیان ظاہر کیا۔ یں اسلا کم البرائ اکیدمی کے دا تر کی طرات منورس صاحب، خالد اسی صاحب کی لائبربری کے انجاری شعبر فی وارسلامیات جناب طاہرالمکی ا در روز مرتبسارست کراچی کے نیوز الیرسٹر (News Editor) جا کشش صدیفی صاحب کامھی ممون ہول جنہوں سنے بالتر نزیب فراہمی کزنب ،عوبی کتا بول سے استفادے اور نرجے اقتبامات كى نقل ادر بردف ريد بكر بك بن مبرى معادنت كى ـ الله تنالى ان تمام حصرات كواجر عمل كرسے ادراس كام بى ان كى مخلصا نەن كركت كى بركسىسے ميرى مى مشكور فرماتے۔ حالات كى شم ظريفي دىكھتے كە" بنيادى ھۆق "كے موضوع بركھ كھفے كاخبال بہلى بار مارچ ما ۱۹۷۷ میں اس دِنت آیا تھا حبب خود مجھے تام بنیادی حقوق سے محروم کرکھے والہ زندان کیا کیا تھا اوراج اس کی اخری سطور تھی زندان کی امنی سلاخوں کے بیجے اس عالم میں لکھ رہا ہول کہ مبرے بیاری مفوق معطل ہیں ادروطن کے پامانول سنے مجھے ڈی بی ارکی بیٹریاں بہناتی ہوتی ی وارتین سے گزارش ہے کہ کتاب میں کوئی مہریاسقم نظرائے تووہ اسے صرف میری کوئاہی یا کم علمی برمحول فرمایش اور مجھے اس سے مطلع کریں۔ ان سے بریمی درخواست ہے کروہ دعا فرمائي كدبيركماب ميرك ليع دنيابي ذرابة عزت ادراخرت مي سامان سجات نابت بو سُبِعُنَ رَبِّإِكَ رَبِّ لِعِزَةٍ عِمَّا كَصِفُونَ دَسَلُمْ عَلَىٰ لَمُسَيِلِينَ وَالْحِكُ لِلَّهِ وَصِبَ الْعَلَمِينَ هُ

> ۲۷ دمضان المبارک ۱۹۹۱ هر ۲۲ رستمبرست

مُحَدِّصِلاحُ الدِّين (سينظراتِ بن كراجي)

Marfat.com

## كتبرحواله

- McIlwain Chareles, Howard. "Constitutionalism" Great Seal Books, New York, B. (1947) P. 140.
- Dewey, Robert E. "Freedom".
   The Macmillon Company. (1970) P. 347.
- 3, Ibid P. 322.
- Kernig C. D. "Marxism, Communism And Western Society" Herder And Herder, New York (1972) Vol IV. P 32.
- 5. Ibid P. 32.
- 6. Ibid P. 57.
- 7. Megill, Kennith, A. "The New Democratic Society"
  The Free Press, New York. (1970) F. 104.
- 8. Kernig, C. D. "Marxism, Communism and Western Society" P. 27.
- 9. Megill, Kennith, A. "The New Democratic Society"
  P. 44.
- Bertrand De Jouvenel. "SOVERIEGNTY"
   Cambridge University Press, London. (1957).
   P. 94.

## بنيا دي نسا في حقوق كافهو

انسان طبعاً معاشرت ببندسه اس كاكردي جلبت اسسه ابني بم حنسول كرمطً مل جل كرر سنے برمجبور كرتى ہے وہ اپنى بيدائش سے ہے كرتا دم زسيت بے شار افراد كى خدمات ، ترجهٔ امداد ادرسهارول کا عمّاج سب اپنی پردرش خوراک باس کر انش ادر تعلیم و ترسّبت کی صربیا ہی کے لئے منیں بکہ اپنی فطری صلاحیتوں کے نشودار تقار اور ان کے عملی اظہار کے لئے بھی وہ اجماعی زندگی بسر کرنے بہمجور ہے۔ یہ اجماعی زندگی اس کے گردتعلقات کا ایک دیلع مانا باناتیار كرنى ہے۔خاندان برادری محلے شہر ملک ادر مجتیبیت مجرعی پوری نوع انسانی تک پھیلے ہوسے تعلقات کے بیر چیرٹے مڑے وائرے اس کے حقوق وفرائف کا تعین کرنے ہیں مال ایا بیلے شاگرد اساد مالک ملازم ناجر اخریدار شهری ادر حکمران کی بے شمار مختلف حیثیتوں میں اس مر تجھ فرائض عائد ہونے ہیں ادران فرائض کے مقالمہ میں وہ مجھمتعین حقوق کاستی قرار یا تاہے۔ ان حقوق میں بعض کی حیثیت محض اخلاقی ہوتی ہے مثلاً برادل کاحق ادب اجھولوں کا حِنَّ شفقت صرورت مند كاحِنَّ املاد مهمان كاحِنَّ تواضع دغيره - اور معض كو قانوني تحفظ حاسل مونا ہے بتلا حق ملکیت محق اجرت محق مهر ادری معاد صند دغیرہ۔ بدایسے حقوق ہیں جن کا تعلق می مفادسے ہوتا ہے اور ملک کا فانون اس مفاد کونسلیم کرکے اسے عدلسہ کے ذریعہ فابل صول سا دیہا ہے۔ بیحقوق فانونی حقوق (Legal Rights) یا متبت حقوق (Positive Rights)

كملات ين

فرد کے حقوق کا ایک اور دائرہ ریاست سے تعلقات کا ہے۔ اس دائرہ ہیں ایک۔ دستے الفیل ہم دستے الفیل ہم دستے الفیل ہم الفیل ہم دستے الفیل ہم الفیل ریاست کے مقابلہ میں فرد کو جو حقوق دیتے جاتے ہیں الفیل ہم بنیادی حقوق (Fundamental Rights) کہتے ہیں۔ ان حقوق کے لئے بنیا دی انسانی حقوق صفح قرق کے اللہ بنیادی حقوق (Basic Human Rights) در انسان کے پیدائشی حقوق

(Birth Rights of Man) كى السطلاح بهي استعمال كى جانى سب. ان حقوق كى ضمانت ملک کے عام قوانین کی بجائے سب سے بالا نر فانون معرستور ' بیں دی جاتی ہے۔ اضیر بنیادی حقوق "اس سلنے کہا جاتا سبے کہ ریاست کا کوئی بھی بازدخواہ وہ انتظامی ہویا قانون ساز ان کی خلاف درزی نہیں کرسکتا۔ بیحقوق فرد کو کسی ریاست کا تنہری ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ عالم كيرانسانى برادرى كاركن ہونے كى حيثيبت سيده اصل ہونے ہيں ير رنگ انسل علاقے، زبان اور دوسرسے تمام امتیازات سسے ماورار ہیں اور انسان کو محض انسان ہونے کی بنار پر حاصل ہیں رہر کسی ریاست کے منظور کردہ یا کسی معاہرہ سے بیدا شدہ نہیں ہی بلکہ انسان کو فطر تا حاسل ہیں اور اس کے دجود کالازمی حصر ہیں کوئی ریاست الحیس تسلیم یا نافذ کرنے سے كريزكرتى سب تراسي نظرت كيعطا كرده حفوق كوغصب كرسنه كالمجرم سمحهاجا ناسه كيونكه بيعقوق غير منفك (Inalienable) إورنا قابل ينسخ (Irrevocable) بين بيارت کوان کی بیسنخ تو کھا ان میں نرمیم تخدید یا کسی عذر کی بنا بران کے عارضی تعطل کا بھی اخدیار نہیں الابيكه خود مقتدرِ اعلى تعنى عوام نے اسے دستور ملب متعین حدود ومشرائط کے ساتھ یہ اخلیار بختا ہو۔ یر گنجائش بھی صرف مغرب کے دسانتر ملی رکھی گئی ہے۔ اسلامی دستور کسی بھی فرو ادارے بلکہ بحیثیبت مجموعی پوری امت بک کویه اختیار نهیس دینا که وه بنیادی حقوق کوکسی بخی صورت بیس منسوخ می و معطّل کریسکے۔

بورب میں بنیادی مقوق کی اصطلاح کورائج ہوستے نین سائے سے تین سوسال سے

زیاده عرصه نهبی برایه در حقیقت فطری حقوق (Natural Rights) کے اس قدیم نظریبی کا دوسرانام ہے جصے سب سے پہلے یونانی مفکر زینو نے بینی کیا تھا۔ اور بھر روم کا دوسرانام من جسے سب سے پہلے یونانی مفکر زینو نے بینی کیا تھا۔ اور بھر تروی کیا جو بینی کیا تھا۔ کے مشہور مقبن سسرو (Cicero) نے قانونی اور دستوری زبان میں مزید واضح کیا جو بینی ٹیسی کیا۔ وبلی ٹیسی کیا۔ کا کہنا ہے کہ ا

سرایک شہری کے متعبّن حقوق پر مبنی معامشرہ کا تصوّر نسبّاً جدید تصوّر ہے جو اولاً قرون وطی کے معاشرتی نظام کے خلاف اور ثابیاً ستر ہوی اور تھا دم یک صلاف میں کی جدید دیا سے اجراہے۔ اسکا صدی کی جدید دیا ست کی آمرانہ حکومت کے خلاف ردعمل سے اجراہے۔ اسکا غلیاں اظہارلاک (Locke) کے فلسفہ قانون فرانس کے اعلانِ انسانی حقوق ادر امرکی دستور میں ہوا ۔" ملے امرکی دستور میں ہوا ۔" ملے

گائش ایز یجیرفار بنیا دی حقوق کی تعربیب ان الفاظ میں کر آ سے:۔

رد انسانی یا بیادی حقرق جدید نام ہے ان حقوق کا تجفیل ردایتی طور برفطری حقوق کا تجفیل ردایتی طور برفطری حقوق کا تعفی اندان کی تعرفی بول بهرسکتی ہے کہ دہ اخلاقی حقوق جو مرانسان کو مبر حبکہ ادر مبمہ وقت اس بنیاد پر حاصل رہتے ہیں کہ دہ ددسری مام مخلوقات کے مقابلہ میں اس اعتبار سے ممماز ہے کہ دہ ذی شعور و ذی اخلاق ہے ۔ انصاف کو بری طرح پامال کئے بغیر کوئی تھی تصف ان حقوق سے محدم نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ انصاف کو بری طرح پامال کئے بغیر کوئی تھی تصف ان حقوق سے محدم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

بنیادی حقوق کی نوعیت کو داختے کرتے ہوئے حبیس جگین (Jackson) متے ہیں۔
در کسی شخص کی زندگی ازادی ملکیت ازادی تقریر و تحریر ازادی عبادت و
اجماع ادر اسی طرح کے دوسرے بنیادی حقوق کسی رائے شماری کے لئے بیش
نہیں کئے جاسکتے ان کا انحصار انتخابات کے نتائج پر مرکز نہیں ہے ہے۔
بنیادی حقوق کا نفور در اصل دو بہلوؤل پرشنل ہے۔ اس کا ایک بہلو اخلافی ہے جس

مطابق انسان کومعاشر سے میں ایک معزز و باد قار مقام عاصل ہونا چاہیئے۔ دہ بجینیت انسان لائق احترام ہے اور دوسر سے افرادِ معاشرہ کی طرح اس کا احترام حکم انوں پر بھی لازم ہے۔ جو لوگ بھی کسی اختیار کے ساتھ اس سے معاملہ کریں اخیس یہ نہ معولیا چاہیئے کہ وہ انسان ہیں اور انسان عزت و احترام کے لحاظ سے اخیس محض کسی اختیاریا جمدہ کی بنار پر دوسروں کے مقابلہ میں کوئی نضیلت حاصل نہیں ہیں۔ بنیادی حقوق کا دوسرا پہلو قانونی ہے جس کے مطابق ان حقوق کو وائر نی نفون میں تحقظ دیا جانا چاہیئے۔ اور ملک کے اعلیٰ ترین قانون میں تحقظ دیا جانا چاہیئے۔ اور ملک کے اعلیٰ ترین قانون میں تحقظ دیا جانا چاہیئے۔ اپنے علیٰ نفاذ کے لحاظ سے یہ مہلو تین عوامل برشمل ہے:

- دا، بنیادی حقوق انسان کے وقار کومنواتے اور قانونی و انتظامی کارروائیوں کے لئے رہنما اصول جہیا کرستے ہیں۔
- (۲) یہ حقوق انسان کوظلم وجبر سے تحفظ فراہم کرتے ہیں ان کی قائم کردہ حدود و جھیس توڑا نہیں جاسکتا' اسے قانونی ' انتظامی اور عدالتی حکام کے امتیازی سلوک سے بچاتی ہیں۔ کبونکہ ان حقوق کے سلسلہ میں قانون کے لئے واضح دفعات متعین کر دی جاتی ہیں۔ دس بنادی حقوق راکم یا بسیادالہ سر کو دجہ میں ان تر ہیں جہ دمیہ ریزم افی اد ایکانی
- ر۳) بنیادی حقوق ایک ایسے اوارے کو دجرد میں لاتے ہیں جو دوسرے تم م افراد ادر کراول کے مقالمہ میں ان حقوق کے نفاذ کی ضمانت ہمیا کر آسیے تعیٰی عدلیہ۔

ملک کے آئین ہیں بنیادی حقوق کی خمولیت کامقصد ریاست کے اختیارات قانون ازی کادائرہ معین کرنا اور اسے عدلیہ کے ذریعہ آئین عدد و دیحقظات کا پابند بنا نا ہو تاہے تاکھران شہرلیل کے بنیادی حقوق تحصیب کرکے امریت کی راہ اختیار مذکر کشیں ان حقوق کے مطالبہ کا اس فرک انسان کی عزت دغلمت اور اس کے وقار و احترام کو آمریت یا ہے رحم اجتماعیت کی چیودی مسے تحقظ دینا اس کے لئے آبر دمندانہ زندگی بسر کرنے کی صفائت ہمیا کرنا اسے اپنی ذاتی صالیوں کو نشو و نا و یہ مہنچا نا۔ اور فکر دعمل کی کونشو و نا و یہ ایک ایک ایک ایک اور فراہم کرنا ہے جربیارت اور درسرے افرادِ معامشرہ کی مداخلت سے آزادی کا ایک ایسا دائرہ فراہم کرنا ہے جربیارت اور درسرے افرادِ معامشرہ کی مداخلت سے آزادی کا ایک ایسا دائرہ فراہم کرنا ہے جربیارت اور درسرے افرادِ معامشرہ کی مداخلت سے

محفوظ ہو۔ بنیادی حقیق کی اصطلاح بررہ کے محضوص تاریخی بیں منظر میں ابھری ہے۔ سبرار سالہ خانه جنگی بادشا بول کی مطلق العنانی و اگیردارانه جبرد استحصال انفرادی زندگی برکلیسا کے ناتاب برداشت تسلّط اختلاب عقیده کی بنار بر سونے دالی خونریزی انتینلزم ادر اس کی پیا کرده بوس ملک گیری نے پورپ میں حس طرح انسان کی عزمتِ نفس کومجروح کیا اس کے جان د مال ادر ابرد کریامال کیا اور جابر دقا ہر ریاست کے مقابلے میں فرد کوبالکل بے بس و بے اختیار بنا کر رکھ دیا اس سنے انسانیت کا در در کھنے دانے لوگول کے ضمیر کو جنجھ وڑا اور انھیں برسوپھے پر مجور کر دیا کہ انسان کو ندلیل وتحقیر سے بچانے اور اس کی تعظیم و توتیر بحال کرنے کے لئے کیا تدابير اختيار كى جائيس اورمطلق العنان بادشا بهول ادر آمرول كواحترام أدميت كى راه كس طرح دکھائی جائے۔ بیرحالات تھے جن میں فطری حقوق (Natural Rights) کے نظریہ نے ا پینے عمل اطلاق کی منزل آتے آتے بنیادی حقوق (Fundamental Rights) کارب دھارا ادر بورسے بورپ میں فرو کے لئے متین حقوق ادر ان کے اندی تحفظ کی تحریف پیمڑتی جلی گئی۔ نوایا دیاتی دور کے مطالم اور بھر دوعالمی جنگول میں تشیس اسلحہ اور ابٹم بم سے استعمال سے حبب پراکرہ ارض جنم بنا دیا گیا اور اس کے بھڑ کتے ہوستے شعلوں نے پورسے عالم انسانیت كواپني لپيك ميں سے ليا تر لورب ميں كو يخف والى بنيا دى حقوق "كى أواز أيك عالمكيرمطالبرينكى جل کے نتیجہ میں منتور اقرام متحدہ اور مشور انسانی حقوق وجود میں آئے ۔ بیل وہ اصطلاح حرجبر د استبداد كيحضوص ماحول بين ابهرى تقى الس جبرد استبداد كمي عالمكير بطيلا ذكي سانق سابق وميا كے گوشتے گوستنے میں جا بہنجی۔

اسلام کا تفتور مقوق بچ کله ده سپ منظر نهیس رکھنا جوبورب کے تفتور بنیادی مقوق کا خالق میری اسلام کا تفتی می منظر نہیں منظر نہیں رکھنا جوبورب کے وقطعی مختلف ہے۔ اس کی تشریح ہم آ کے جال کر کریں گے۔

### كتبرحواله

Friedmann W. "Legal Theory" Sterers Saw.
 London (1967) p. 392

2. Gaiues Ezejiofor. "Protection of Human Rights under the Law" Butterworths

London (1964) p. 3

3. Brohi A.K. Quotation in "United Nations and Human Rights" Karachi (1968) p. 313.

# بنيادي حقوق کي بارنج

اسلام میں انسان کے بنیادی حقوق کے تفتور ادر ان حقوق کے تعیق و تحفظ بر گفتگو سے تبل مناسب ہوگا کہ ہم بہلے اہل مغرب کی مرّنب کروہ تاریخ حقوق انسانی 'ان حقوق کے مافذ ہے متعلق مغربی مفکرین کے نظریات ادر بھیران کے فراسم کردہ تحفظات کا جائزہ کے کرد بھیں کہ آج خود مغرب میں ادر اس کا اتباع کر رہے دالی دنیا میں انسان کس حدیک تحفظ جان دمال 'قیام عدل دانشیا ن مفاظت عزت دائرو' آزاد کی عمل ادر حربیت فکر کی مقتول سے ہر درہے۔ اس کے بنیادی حقوق کہاں تک غیر منفک (Inalienable) کی مختول سے ہر درہے۔ اس کے بنیادی حقوق کہاں تک غیر منفک بھیران میں ان حقوق کے استقرار و حصول کے لئے جوسلسل جد دہمد کی گئی ہے اس نے انسان کوعافیت و سلامتی ادر دقار داحترام کی ذندگی بسر کرنے کے کتنے مواقع مہا کئے ہیں۔

ابل مغرب بنیادی انسانی مفتوق کے تصور کی ارتقائی تاریخ کا آغاز پانچریں صدی منسوی کے زوال پذیر دوم سے اپنی تبل می کے یونان سے کرتے ہیں اور بھر پانچریں صدی منسوی کے زوال پذیر دوم سے اپنی سیاسی فکر کا نانہ بوڑنے ہوئے وہ ایک ہی زفند میں گیار ہویں صدی میں واخل ہوجاتے ہیں۔ چھٹی سے دسویں صدی علیوی کے کے مفات سے خائم سے دسویں صدی علیوی کے کے مفات سے خائم ہے۔ آخر کیول ؟ شاید اس لئے کہ ہے اسلام کا عہد ہے۔

یونان کے سفیول نے بلاشہ قانون کی محمرانی اور عدل در ایضاف پر بہت زور دیا ہے۔
ادراک کی ضرورت در ہمیت پر بڑی فاضلان کا بیس تصنیف کی ہیں بیکن ان کے ہاں انسانی مسادات کا کوئی تفتور ہمیں نہیں مثنا، وہ ہمدوستان کے برہمن دحکمران ادر بذہبی بیشورا) چیتر می رنوجی فدمات ابخام دینے والے ، ولین رنجارت ادر زراعت پیشنہ لوگ ) اور شودر دبقیہ تین دائرل کے فدمت گار اور غلام ) طبقوں کی طرح انسانوں کو تخلف طبقات بیس تقسیم کرتے ہیں۔ ادر موثنا سنز کی طرح ان کے ہال بھی ہی چارطبقات ساتے ہیں۔ افلاطون اپنی کتاب سیمروریت "موثنا سنز کی طرح ان کے ہال بھی ہی چارطبقات ساتے ہیں۔ افلاطون اپنی کتاب سیمروریت "موثنا سنز کی طرح ان کے ہال بھی ہی چارطبقات ساتے ہیں۔ افلاطون اپنی کتاب سیمروریت "موثنا سنز کی طرح ان کے ہال بھی ہی جارطبقات ساتے ہیں۔ افلاطون اپنی کتاب سیمروریت "کاشتری دوئا سنز کی طرح ان کا حق صرف فلسفیوں کو دیتا ہے۔ اور بھر بقیہ افراد معاشرہ کو ذوجوں '

درشهر او با تم آبس بی بھائی صرور ہومگر خدانے تمہیں مخلف حالتوں بیں پیداکیا ہے۔
تم بیں سے کچھ بیں حکم انی کی صلاحیت ہے اور انتقیق خدا نے سونے سے بنایا ہے۔
کچھ چاندی سے بنا کے گئے ہیں جوان کے معادنین ہیں ۔ بھر کاشن کار اور دشکار
ہیں جفیل اس نے بنتی اور توسیعے سے بنایا ہے۔ ا

دریس اعلان کرنا بهول کر انعیاف طاقتور کے مفاد کے سواکھ نہیں ، دیا ہیں ہر مگرانعیا کابس ایک ہی احدول ہے اور وہ ہے طاقتور کا مفاد '' ہے" انصاف کی تعرفین مزید وضاحت کے ساتھ سننے :۔

درانصاف ایک ایسان ہے جو دوستول کو نواز تا اور ڈیمنول کورگید تا ہے ہے۔ افلاطون کے نزدیک جمہور تین کا سب سے طرافقس یہ ہے کہ اس میں تمام شہر دیل کو مسادی چندیت دے دی جاتی ہے۔

در جہورتیت ایک تغیر پذیرطرز حکومت ہے جوانتشار ادرافراتفری سے پُر ہوتی ہے اور مسادی دغیر مساوی لوگوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے 'یم ہے

تازن کے مقدر کی دیناحت کرتے ہوئے افلاطون صاحب فرماتے ہیں :-رة فانون كامقصد ان يوكول كوخوش ركھنا ہے جو اسے استعمال كرتے ہيں'' ہے افلاطون عدل کے معاملہ میں مساوات کا قائل نہیں وہ سرطبقہ کیلئے علیارہ قانون کا حاکی ہے غلاموں کے بارے میں وہ اپنی کتاب در قوانین " (Laws) میں لکھتا ہے :-رد غلاموں کو دہمی سزاملنی جا ہیئے حس کے دوستی بیں انھیں آزادشہر بول كى طرح حرف مسرزنش نهيس كرنى چاجئيے. درنه ان كا دماع خراب ہوجائے كا. ملا وه عورت ادرمر دکے درمیان تھی مسادات کار دا دار نہیں . وہ کہتا ہے:۔ ردنکی کے معاملہ میں عورت کی فطرت مردسے بیت ترسیط" اے افلاطون كى طرح اس كاشا گرد ارسطوى طبقاتى معاشره كاعلمبردار ہے. اسسے بھى مساوات تفنورسے بڑی دسمت ہوتی ہے۔ اپنی کما ہے سیاست " میں وہ جہوریت کو برترین طرز حکومت قرار ویتے ہوئے لکھتا ہے:-ر جہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں اقتدار پنجے مقلس اور بہیودہ توگول کے

ہ بافتوں میں ہوتا ہے۔ یہ دہ آخری محردہ ترین طرز محومت ہے جو ہر شہری کو گومت

میں حصد دار بنا دیتا ہے '' ہے ۔

ارسطو کا تفتر انفیا نہ بھی افلاطون سے ملتا جلت ہے دہ کہتا ہے کہ ا۔

سانصاف دہ وصف ہے جب کے ذریعہ ہر فرد کو حسب حثییت ادر قانون کے مطابق
حق ملتا ہے '' ہے ۔

ہماں حثیریت کی شرط لگا کر وہ عدل میں مساوات کی جو کا طب دیتا ہے۔ غلامی کے

بارے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بارے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بارے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بادے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بادے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بادے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بادے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بادے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

بادے میں اس کا نقطہ نظر برت واضح ہے ۔۔

تحداد مفید تھی ہے اور منصفان ہی '' ہذا

ده اُزاد اور شریف" لوگول کورین دیتا ہے کرده ان کثیرالتعداد غلاموں کو ایس میں تقتیم کر کے افعیں کام برلگا دیں اور ان کے روٹی کیٹر سے کا بند دیست کر دیں برسیاست " ہی میں دہ لکھتا ہے:۔ ہی میں دہ لکھتا ہے:۔

" فہمیدہ اور کشادہ دل اسٹرافیہ کوریح قاصل ہے کہ دہ غلاموں کو آبس میں بانٹ
لیس ۔اففیں کام برلگائیں ادر جوان کی صرورت ہو اسے پردا کر دیں'' بدلا
اسٹرافیہ کو بیری صرف غلام مردوں ہی برحاصل نہیں ، بلکہ ان کے بیری بیجے بھی ان کی
ملکیت بیں ۔ ارسطو کہتا ہے :۔

سخربیب نوگ امیرول کے بیدائشنی غلام ہیں ۔ وہ بھی ان کی بیویاں بھی ا در ان کے بیجے بھی '' سلا

ادسطوغلامول کوشهری حقوق نهبی دیتا اس کی نعربیب شهرست کے مطابق صرف ہائش کی بنیاد پر کوئی شخص شہری نہبیں بن جاتا ۔ یہ اصول تسلیم کر لیا جائے توغلام ادر آزادم ادعیابیت مهرجائیق کے بشہری صرف وہ ہے جو انتظامی اورعدالتی امور میں شرکت کرے ۔ ادر بیت صرف ذاد لوگول کا ہے ۔ آزاد بھی وہ جونجی یہ الطرفین ہو۔

> دونهری وه سیرج مال اور باب دونول کی طرف سیے شہری پیدا ہوا ہو نہ کہ صرف مال کی طرف سے یا باپ کی طرف سے '' سیاا

انسان ادرانصاف کے بارسے بیں افلاطون ادر ارسطوکے ان تصورات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیرحشی کر ہابت یونان بیں بنیا دی انسانی حقوق کی کیا کیفیت ہوگی۔ ما برسٹ ای ڈیوی نے بین نیوں کے ان افکار و نظریات پر شعرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ،۔ رقبین لاکھ غلامول اور ۹۰ ہزار نام نہا دا زادشہر یوں کے شہر میں مبیطے کر افلاطون نے کیسے کیسے شیسے شاندار اور برشکوہ الفاظ میں "ازادی" کے گن گائے ہیں" ایکا شار میں علاموں کی حیثیت حیوان ناطق سے زیا دہ نرحقی ۔۔۔ ان کا شاور برنان میں غلاموں کی حیثیت حیوان ناطق سے زیا دہ نرحقی ۔۔۔۔ ان کا شاور

انسانوں عنی ہیں تھا۔ وہ تمام عقوق سے کیسر خودم تھے۔ ان کا کام بس بنے تاور کا کام بس بنے تاور کا کار اس مورت حال کے خلاف سب سے پہلے روا قیوں (Stoics) نے آواز اٹھائی۔ اس مدرسر کر کے بانی زینر (Zeno) نے انسانی ساوات پر زور دیا۔ اور فطری قانون (Natural Law) کا نظریہ بیش کیا۔ اس نظریہ کے مطابق فطری قانون آفاقی ہے۔ اس کا اطلاق کسی خاص ریاست کے شہر لوں ہی پر ہنیں بلکہ ہرانسان پر ہوتا ہے۔ یہ فانون مرضوعہ (Positive Law) سے برتر قانون ہے۔ اور انصاف کے ان بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ خضوص شعور کی آٹھ سے داضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس قانون کے تحت حاسل ہونے والے فطری حقوق کسی خاص ریاست کے خضوص شہر ہویں کہ محدود نہیں ملکسی جی جگہ محقوق کسی خاص ریاست کے خضوص شہر ہویں کہ محدود نہیں ملکسی جی جگہ سے دائکا مستحق ہے۔ " مھا

دواقیوں کے نظریہ فطری حقوق نے روم کے مفکرین اور قانون سازوں کو ہرت من نرکیا اور انھول نے اپنے فلسفہ فانون وسیاست میں آزادی" اور مساوات پر غیر معمولی زور دیا ۔ اہل مغرب اسے واقیول ہی کے اثر کانتیجہ قرار دیتے ہیں بکین حقیقت اس کے میکس ہے۔ یہ ندم ب کے عطاکر دہ شعور اور اس کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔

روم کامشہور مین کسسر (Cicero) جوند بہاً عیسانی تھا۔ فطری قانون کے تعتور کی دضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے :۔

ربی قانون ہم گیراطلاق کا حامل ہے۔ اس میں کمجی تبدیلی نہیں آتی رہیمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس کو بدانا گناہ ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کم اس کے کسی جز وکومنسوخ کرنے کی گوشش کی جائے۔ اسے محمل طور پرختم کرنا نامکن ہے رہینیٹ یا عوام کے ذریعہ ہم اس کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ردم ادر استینز میں مختلف توانمین ہوں گے یا آج ادر کل مختلف توانمین ہوسکتے بیں مگر ایک دائمی ادر نا قابلِ تبدیل قانون میں تمام اقوام ادر تمام ز مانوں کے ایئے جائز وسطحم ہوگا"۔ مالا

ابنی فکر کے اصل مرحقیمہ کی جانب اشارہ کرتے بوے وہ کہتا ہے۔

«ہتام اقرام ادرتمام زمانے ایک ابدی ادرنا قابل بنیخ قانون کے پابند ہوئے۔

فدا ہو گاجرسب امنانوں کے لئے مشترک ہے۔ دہی ان کا آقا ادر حکمران ہے۔

دہی ہے جواس قانون کو بخریز کرتا ہے۔ زیر بحث لا تا ہے۔ اور نا ذرکر تا ہے۔

یر وہ قانون ہے کہ جس کی انسان پیردی نہ کرے تو اپنے رب سے ردگر دانی سوجا

ادر اگر اس سے رکے بھی جائے تو ہمرحال انسانوں کا عقیدہ ہے کہ اسے کوئی

ادراگر اس سے رکے بھی جائے تو ہمرحال انسانوں کا عقیدہ ہے کہ اسے کوئی

درسری منزا صرور مل کر دہے گی " عظا

سسرو اور اس کے ہم عصر قانون سازوں نے اپنے وضع کردہ تو انین ہیں الفرادی طیست کے تن کو بطورِ خاص تحفظ ویا۔ اس سے ایک طرف فرد کی اہمیت تسلیم کی گئی اور دوسری طرف بنیادی حقوق کی جد دجمد کا اصل طرف بنیادی حقوق کی جد دجمد کا اصل آغاز گیار ہویں صدی ہیں برطانیہ ہیں ہوا ، جمال ، ۱۰۰ و میں شاہ کا نرٹیز آئی (Conrad II) نے ایک منشور جاری میں برطانیہ ہیں ہوا ، جمال ، ۱۰۰ و میں شاہ کا نرٹیز آئی (Alfonso IX) نے ایک منشور جاری کرکے پارلیمنٹ کے اختیارات میں تناوانفانونیم (Alfonso IX) اپنے اختیارات میں توسیع کی کوششیں مشروع کیں ، ۱۱۸۸ میں شاہ انفانونیم (میا جے ود لیٹر اپنے اختیارات میں توسیع کی کوششیں مشروع کیں ، ۱۲۱۵ کو میگ کا رٹا ، جاری ہوا جے ود لیٹر نے شرو ازدی اس مول تسلیم کرالیا گیا۔ ہار جون ۱۲۱۵ کو میگ کا رٹا ، جاری ہوا جے ود لیٹر نے شرو ازدی اس مول تسلیم کرالیا گیا۔ ہار جون میل کا رٹا برطانیہ میں بنیادی حقوق کی ایم ترین افترار کی میان و تساوی اور شاہ جان (King John) کے درمیان ایک کیٹییت امرار (King John) کے درمیان ایک

معاہم، کی سی تقی جس میں امرار سے مفادات کا تحفظ کمیا گیا تھا،عوام کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا بہزی مارش کہنا ہے کہ ہو۔

"برائے بڑے جاگر دارول کے ایک منشور کے سوا اس کی کوئی حثیب نظی ہے۔

۱۳۵۵ میں برطانوی پارٹینٹ نے میگنا کا طاکی توشق کرتے ہوئے سے انونی چارہ جوئی ہوئے ست نونی چارہ جوئی ہوں کے حت کسی خفس کو عبارہ جوئی ہوں کے حت کسی خفس کو عدائی کا روائی کے بغیر زمین سے بیوٹل یا قید نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اور نراسے سزائے موت دی جاسکتی تھی۔

چرد ہویں سے سولہویں صدی کے بررب برمکیا ولی کے نظریات کا غلبررہا حس نے ا مرسبت کواستکام بخشا، بادشا ہول کے المحقہ مصنبوط کئے اور حصول اقتدار کو حال زندگی بنا دیا۔ ستربوب صدی میں انسان کے فطری حقوق کا نظر پر بھر بوری قوت سے ابھرا۔ ۹، ۱۹۹ میں برطانوی بالیمنسٹ نے صبی بیجا کا نانون منظور کیاجی نے عام شہر بول کو بلاجواز گرفتاری سيصحفظ فراهم كرديا بهم ١٦٠ء بب انقال في نوج نب برطانري پارليمنت كه اقتدار اعلیٰ ک حدّد متعتن كردني . ٩ ٨ ١١ ومي إلىمند ف نه برها بنبركي وسترى ما برخ ك الهم ترين دساويز وانون عقرق (Bill of Rights) منظور کی بقول لارڈ اکمٹن (Lord Acton) سریہ المرزة وم كاعظيم ترين كارنامه به: اس بلى برها نبيس تخريب أزادى كى تهميل قرار دياجاً ليه. تحمین کمراس کے ذریعہ بنیادی حقوق کا داختے تعین کر دیاگیا ، ۱۹۹۰ میں جان لاک (John Locke) نے انقلاب ۹۸۸۸۸۱ع کے جواز میں اپنی کتاب (Treaties on Civil Government) تصنیف کی جس بی معاہرہ عمرانی کا نظریہ بیش کیا. اور فرد کے حقوق پر بڑی مال مجت کی یا ۱۷۲۲ء میں مشہور فرانسیسی ُ فكريدسوا Rousseaue) ني معابره عمراني "كيد زيرعنوان ايك كتاب يكفي حس سي إيس ادرلاک کے بین کردہ معاہدہ عمرانی کا ایک نیئے زاد ہیے سے جائزہ لیا گیا۔ اس نے بابس کے

مقتدراعلیٰ ادر لاک کی جمهورسیت کے درمیان ہم آسٹگی پیدا کرنے کی کوششش کی۔ اس کے نظرایت نے زصرف انقلاب فرانس کی راہ مہوار کی بلکہ پورسے یورپ کی سیاسی فکر پرگھر سے اتر است مرتب كئ اور ریاست كے مقابله میں فرد کے حقوق كوتسليم كرانے میں اہم كردار اداكيا ١١١جون الانكاء كوامريكي رياست ورجينيا (Virginia) سي جار ج مين (George Mason) کا تحریر کردہ منشور حقوق جاری ہواہی میں برنس کی آزادی مربب کی آزادی اور عدالتی جارہ جونی کے۔ حق کی صفانت دی گئی. ۱۲ جرلائی ۲۰۱۱ او کو امریکیه کا اعلان ازادی جاری ہوا ۔اس کامستودہ تفامس جیفرس (Thomas Jefferson) کا تکھا ہوا تھا۔ ادر اس کے مشیر آمول انگریز مفکرین بالخصوص جان لاک کے نظریات پر مبنی نظے اس اعلان کے ابتدائیریں فطری قانون (Law of Nature) کے حوالے سے کہاگیا ہے کہ "تمام انسان کیسال پیالے سكيَّه بيل الله الله كي خالق في عند منفك حقوق عطا كيَّد بين بي متفظر زندگي، أزادي اور تلاش مسرت کے حقوق شامل ہیں "۹۸ء علی امریکی کانگریس نے ایکن کے نفاذ سے تین سال بعداس میں وہ دس ترمیمات منظور کئیں جر قا نون خون کے باسے شہور ہیں۔ اسی سال فرانس ی قری الملی نے منشور انسانی حقوق (Declaration of the Rights of Man) (Thomas Paine) سفایامشهورکیا بحیطون الی منظور کیا ۹۲۰۱۶ او مئیں نفامس بین (The Rights of Man) تَا بِعُ كِي بِسِ نِي اللَّهِ مِعْرِب كِي خَيْالات يركَّمرك الرَّات مرتب كنے اور حقوق انسانی كے تحفظ كی جدوج مركومزيد آگئے بڑھایا۔ انتيبوي اور ببيوي صدى میں ریاستوں کے دسانتیر میں بنیادی حفوق کی شمولیت ایک عام روابیت بن گئی۔ ۸۴ ماء میں امر کی دستور کی چرد ہویں ترمیم منظور کی گئی جس میں کہاگیا کہ امریکہ کی کوئی بھی ریاست قانونی صابطہ کی تعبل کئے بغیر کسی خواس کی جان ، آزادی اور الاک سے محردم نہیں کرسے گی اور نہ اسے فانون كامسادى تحفظ فراسم كرنيست ابكاركيركى.

پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور متعدد سنے پور ہی ممالک کے دساتیریں بنیا دی حقوق

شامل کئے گئے میں 19 ومیں مشہور اوسیب اسیج جی ولمیز ( H. G. Wells) نے الین کتاب دنیا کانیانطام (New World Order) بن ایک ننشورانسانی حقوق کے اجرار کی تجریز یش کی جوری ام واعلی صدر روز ولیت (Roosevelt) نے کانگریس سے سیار آزادیوں ک حامیت کرنے کی دبیل کی اگریت ام ۱۹ ویس منشور ادقیانوس (Atlantic Charter) بر دسخط ہر سے جس کا مقصد بقول جرجل اسانی حقوق کی علمبرداری کے ساتھ جنگ کا خاتمہ تھا۔ و دسری جنگ عظیم کے بعد تحریری دسامتر میں بنیادی حقوق کی شمولیت مزید نمایاں ہوگئی فرانس نے اپنے ۱۹۲۱ء کے دستور میں ۹۸۱ء کے مشور انسانی حقوق کو شامل کیا. اسی سال جایان نے نبادی حقوق كردستور كاحصتر بناياته ١٩٤٩ مين اللي بند ايند دستورس انساني حقوق كي صفانت دي ر تری ادر بین الا قرامی سطح پر انسانی حقوق سے لئے کی جانے دالی کوشستوں کے بیتج ہیں بالأخر ارومبر پرم ۱۹ و كوا قوام متحده كا" منشر رانسانی حقوق" جاری ببواحس میں دہ تمام حقوق سمو دیئے گئے جو مخلف پور پی ممالک کے دسامتر میں شامل تھے یا انسانی زمین میں آسکتے تھے۔ جنزل المبلی *السئے شماری کے وقت اس ننشور کے حق ملی دیم* ووٹ آسنے . یرممالک سے نیہ رائے شماری میں حصتہ نہیں دیاجن میں روک بھی شامل تھا ، اس ننشور پرعمل ور آ مرکی صورت حال کا جائزہ بینے اور ان کے تحفظ یا بنے حقوق سے تعین کے لئے اپنی تجاویز بیش کرنے کے لئے ایک مستقل كمبين برلسكانساني حقوق بي قائم كردياكيا.

بنیادی حقق کی اس مختصر تاریخ کے بعد اب ہم اس کے کہ مغربی مفکرین کا تصوّرِ حفوق ادر ان حقوق کا ماخذ کیا ہے۔ اور ان حقوق کو ماک کے دستور بین شامل کر دینے یا ایک عالمگیر منشور انسانی مرتب ومنظور کر لینے سے کیا ٹی الحقیقت ان حقوق کے تحقظ کی قابل اطینان ضمانت ہمیا ہوگئی ہے جکیا ملکی دستور اور عالمی منشور ایک فروکو امرتیت وفسطائیت کے جنگل سے بخات ولا نے اور جبروا ستبداد کی جگی میں پینے سے بخات ولا نے اور جبروا ستبداد کی جگی میں پینے سے بخات ولا نے اور جبروا ستبداد کی جگی میں پینے سے بخات ولا نے اور کیا بسیوی صدی کا انسان سے بچلنے کے لئے کوئی موٹر ذوبعیہ صفا طحت تابت ہوئے ہیں؟ اور کیا بسیوی صدی کا انسان

### نی الواقع بارموی باسولهوی صدی کے غلام اور قهور انسان کے مقابلہ میں زیادہ محفوظ ، پڑامن اور خوف وخطر سے آزاد زندگی بسر کر رہا ہے ؟

## كتبرحواله

- Morris Stockhammer, "Plato Dictionary".

  Philosophical Library, New York P. 32 (1903)
- 2. Ibid.

P. 141

3. Ibid.

P. 134

4. Ibid.

P. 56

5. Ibid.

P. 149

,1bid.

P. 238

7. Ibid.

- P. 280
- 8. Thomas P. Kierman, "Aristotle Dictionary".
  Philosophical Library, New York P. 288 (1962)
- 9 Ibid.

P. 312

(0 lbid.

P. 454

11. Ibid.

P. 364

12. Ibid.

P. 185

13. Ibid.

- P. 207
- Dewey Robert E. 'Freedom' The Macillan Co. London (1970) P. 347.
- Cranston M. "Human Rights Today", London
   (1964) P. 9
- Gouis Ezejiofor, "Protection of Human Rights under the Law" (1964) P. 4.
- Brohi A. K. "Fundamental Law of Pakistan"
   Karachi (1958) P. 733.
- 18. Henry Marsh "Documents of Liberty" David & Charles, New Town Abbot, England (1971) P. 51

# مغرب كاتصور موق

انسان کے بنیادی حقوق کامئد در حقیقت، اس کائنات بیں انسان کی جنیب اس کے معتقد در جود معاشرے اور دیاست کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت اور خود اس کا مُنات کی تعلقات کی نوعیت اور خود اس کا مُنات کی تعلقات کی نوعیت اور اس کے آغاز وانجام کی حقیقت کو ٹھیک سمجھ لینے کامئد ہے۔ انسان سے حقوق کیا بیس اس موال کا جواب ممکن ہی نہیں ہے جب کر یاحت کا سوال سے مراوط ہے۔ اس دنیا بیں انسان کامنعسب ومقام کیا ہے گویاحت کا سوال چنیب سے سوال سے مراوط ہے۔ انسان کی چنیب کو جانے میں کوئی دائے قائم کے بغیر ہم اس کے حقوق کا انسان کی چنیب کو جانے بغیر یا اس کے جارے میں کوئی دائے قائم کے بغیر ہم اس کے حقوق کا نعین نہیں کر سکتے۔

انسانی زندگ سے متعلق ان بنیادی سوالات کومل کرنے کے لئے ہمیں صرف الهائی نداہب ہی سے رہنائی حاصل ہوسکتی تھی بمیز نکہ ہمار ہے بہاس کوئی و دسرا قابل اعتماد فردید علم موجود ہمیں تھا میکن انسان نے جب وحی کے فردید علم کو فطر انداز کر کے مصل عقل کے بل پر ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی گوشش کی تو بیہیں سے طن و گان کی عبول عبلیوں اور جبل کی وادیوں میں ٹھوکرول برحظو کریں کھانے کا آغافہ ہوا۔ برحقائق حاس پر مینی تجربہ اور مشاہدہ کی گرفت سے ما درا تھے بدن ترکی جواس کا کانات میں انسانی زندگی کے آغاز سے لاکھول سال بعد وجود میں آئی ان حقائق سے سے ماری کھی ہوئی۔ سے ماری کھی ہیں جب تاریخ میں میں ہوئی موادیش کرنے سے قاصر تھی۔ اس گمیسے آمریکی میں جب

وی کی روشنی سے خودم اور حقائق سے نہا آت عقل نے زندگی کے بیچیدہ مسائل کو ناخن تد ہیر سے سلجھانے کی کوشنی کی ترسب سے ہیلی اور بڑی شکل یہ آن پڑی کر گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے ، عقل کے سامنے چڑکہ مسلمات نہیں نے عن کی بنیاد پر وہ اپنے دلائل قائم کرتی اس لئے لامحالہ اسے تعقل کے سامنے چڑکہ مسلمات نہیں نے عن کی بنیاد پر وہ اپنے دلائل قائم کرتی اس لئے لامحالہ اسے تعقل کے ان کی بنیاد پر بجٹ و کلام کی طرح ڈائن پڑی بیل عقل نے تعورات (Theories) قائم کر کے ان کی بنیاد پر بجٹ و کلام کی طرح ڈائن پڑی بیل عقل نے ایک ناقابی اعتماد اور قیاس و کمان پر عبی طرفیے ہوئے اختیاد کرکے اپنی شکل تورفع کرلی لئین وہ انسانی کو در بیش مسائل کا کوئی تابل اطینیان مل تلاش کرنے میں کا میاب، نر ہرگی ۔ اس کے بیش کردہ مہم می تعنیاد نور بیا ہے اور اس میں جینسی حلی گئی قرآن نے عقل کی اسی درماندگی کی طرف انسانیت جمیل و محاقت کے گرواب میں چینسی حلی گئی قرآن نے عقل کی اسی درماندگی کی طرف انسانیت جوئے کہا ہے ۔ ۔

كريت ين " دالانعام ١١٤٠)

دوان سے کہوکیا تہارے پاس کوئی علم ہے۔ جسے ہارے سامنے بیش کر کو؟ تم

تر محن گمان پر جل رہے ہواور نری تیا ک آرائیاں کر رہے ہو'۔ دالانعام ہمہا)

عقل کا سفر چونکہ جبل کے گھٹاٹر ہاندھرے سے شردع ہوا تھا۔ اس لئے اس کے موضوعہ

مقدمات (Premises) کی کوئی اساس نہیں ہے۔ وہ اٹکل سے آگے بڑھتی اور الجھاد کی گوشش مقدمات میں نت نے الجھاد کر بیا کرتی اساس نہیں سے۔ اس نے انسان کے نبیادی حقوق کا مسلول کرنئی گوش کی تواس معاملہ ہیں بھی اسے مفروضا ت اور نظریات ہی کامہاوالینا پڑا۔ بنیا دی حقوق کے سلسلہ میں سے بہلا معاملہ ہیں اسے مفروضا ت اور نظریات ہی کامہاوالینا پڑا۔ بنیا دی حقوق کے سلسلہ میں سے بہلا موال یہ سامنے آیا کہ آخران حقوق کا جواذ کیا ہے بہل موال یہ سامنے آیا کہ آخران حقوق کا جواذ کیا ہے بہل بیا دیرانسان کے لیے کیے حقوق تسلیم کیے جائی اور سیلم کے عطاکہ دہ ؟

عقل نے ہرت عور وسکر کے بعد اس سوال کا یہ جواب تاش کیا کہ انسان کر ہونکہ نو فطرت نے بعض حقوق عطا کئے ہیں اس لئے اضیں تسلیم کیا جانا چا ہیئے۔ یہ نظریہ فطری حقوق (Natural Rights) کا نظریہ کہلایا۔ اس پر اعتراض ہوا کہ یہ اصطلاح مہم اور عفیر واضح سے بخود لفظ فطرت کا کوئی واضح اور متفقہ مفہوم آج یک بیش نہیں کیا جا سکا۔
اس لئے فطری حقوق کا تعین کیسے ہو؟ سب سے بڑا اعتراض یہ ہماکہ ان حقوق کی مت نونی حیثیت کیا ہے ، حقوق کا تصور تو معاشرہ کے الذراس کی منظوری ہی سے کیا جاسکا ہے ، معاشرہ کی منظوری ہی سے کیا جاسکا ہے ، معاشرہ کی منظوری ہی سے کیا جاسکا ہے ، معاشرہ کی منظوری کے بغیری کا سوال کیا ؟

اب ان حقرق کرقانونی جنیب دینے ادر معاشرے کی منظوری عامل کرنے کے لئے معابرہ عمرانی (Social Contract) کا نظریہ بیش کیا گیا ، ادر وعویٰ کیا گیا کہ بچو کلہ رباست کا دجوداسی معاہرہ کا مربول منت ہے۔ اس لئے محمرانوں کے اختیارات ادر شہر لویں کے حقوق کا ایک قانونی جواز فراہم کرنے کی مختوق کا ایک قانونی جواز فراہم کرنے کی مغرورت پوری کرنی گئی بیکن اس معاہرہ کی ٹارنجی حقیق کیا ہے۔ جی ڈبلیر گفت سے مسنئے ،۔

سبلیک سلون (Black Stone) اور پیلے (Paley) سے بے کر میں سبن (Maine) اور اس کے متبعین کے پررے اریخی مدرسہ فکر کا کہنہ ہے اور ان بال ترویہ بھی ہے کہ برایک اریخی تفیقت ہے کر ہائیں اور ان بال ترویہ بھی ہے کہ برایک اریخی تفیقت ہے کر ہائیں اور کومتیں اور کا کہ اس کے دور وزیمیں ایکی ملکہ فطری طور پر ایک ندان اور کومتیں اور قائم ہوئی ہیں ایکی معاہرہ کے دویوں سے برر سے تام ہوئی ہیں " ما ایک کروہ بندیوں سے برر سے قائم ہوئی ہیں " ما ایک کروہ بندیوں سے برر نیس ما کا کہ موئی ہیں " ما ایک کروہ بندیوں سے برر سے قائم ہوئی ہیں " ما ایک کروہ بندیوں سے برر فیس ایکی کروہ بندیوں سے برونیسر البائل کہتے ہیں :۔

در کیا نظریہ معاہدہ عمرانی بردا کا پردا کا پردا خیر آر کئی ہے ؟ کیا یہ سراسراف انہ بہے ؟ کیا یہ معاہدہ عمرانی بردا کا پردا کا پردا کی ہے ؟ کیا یہ معاہدہ عمرانی ہوئے اس معاہدہ عمرانی ہے ؟ ان سوالات کا جواب ہمبیشہ اثبات میں دیا گیا ہے ادران جی کہ کرد نہیں کہ کرد نہیں ۔ یہ بادا نظر براس دقت اور دیا گیا ہے ادران جی کہ کرد نہیں ۔ یہ بادا نظر براس دقت اور

سیرت انگیز بن جا تاہیے جب کہاجا تاہیے کہ برتو آن ہی قدیم ہے جننا خود طن و کھان اسی گئے عیر تاریخی ہونے کے باوجود اس کی اپنی تاریخ ہے بغیر تاریخی ہونے کے باوجود اس کی اپنی تاریخ ہے بغیر تاریخی ہونے کے باوجود اس کی اپنی تاریخ ہوئی ایک داقعہ یا سے ہماری مراویہ ہے کہ انسان کی پرری سیاسی تاریخ ہوئی میں کوئی ایک داقعہ یا ایک مثال ہی ایسی نہیں متی جس میں ریاست کی تشکیل کے لئے معاہدہ عمرانی کو استعمال کیا گیا ہو': اللہ استعمال کیا گیا ہو': اللہ

سوال رہے کہ جونظریہ اتنا ہے بنیاد ہوکہ اس کی ختیرت ایک افسانہ سے زیادہ زہر ادرخرد مغرب کے مورخ بالاتفاق اسے غیر تاریخی قرار دسے چکے ہوں اسے اس قدرا ہمیت کیوں دی گئی ادراس کی بنیاد پر تصورِ حقوق کی پری عمارت کیوں تعمیر کرلی گئی ؟ اس کی وجہ خود اہل مغرب سے من کیجئے:۔

ردید نظریر سولہوی اور ستر ہوی صدی میں اس وقت منردار ہوار جب سیاسی مفکرین کو فروادر معاشر سے کے باہمی تعلق کی تعبیر کے لئے ایک ایسے معابدے کی ضرورت لاحق ہوئی'' مسے

گویا برمعاہرہ اپنے نظریات کوجراز نا فانونی اساس مہیا کرنے کی ضرورت کے تحت مسایک ہیا کیا گیا ہے۔

جی ڈبلیوگف اس معاہرہ کی اصل اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں :-ر یہ نظر یہ بڑے اہم عملی ننا بچ کا حامل ہے۔ معاہرہ عمرانی کی مشرائط یا اس کے حجوثے ادر ہیجے ہونے کے سوال سے زبارہ اہم وہ اعمول ہے جیسے معاہرہ کے حامی بلندو برار ر کھنے کی جدوجہد کرتے ہیں ! میں ا

دداگر معابره عمرانی کی اصطلاح کو بر قرار رکھنا ہی ہے تداسکی بہترین صورت بیہ گی کراسے معاہرہ میں بیش کردہ تعتور کے مطابق سیاسی وفاداری سے معلق نظرایت کاایک مخفف (Abbreviation) سمھے لیا جائے ؟ دیں "ایک تاریخی داقعہ کی حقیت سے معابمہ عمرانی کومسردکیا جا ہے۔ اس کے حدد کرلیہ عدید علمبردارول نے بڑی دانشمندی سے خودکو اس دعوی تک محدد کرلیہ کریں معابدہ کریں معابدہ کی بیل کی خورت کی فسونی نہ بنیا دہ ہے۔ اس دعوے نے بھی کئی صورتیں افتیار کی بیل کی بیل کا کار کا بیل دی جاسکتی ہے کہ" گویہ معابدہ کار بیل دی جاسکتی ہے کہ" گویہ معابدہ تاریخی اعتباد سے دہ جا کرے نفتر کی حقیق کے نفتر کی حقیق سے دہ جا کرہے۔ اس کا مطلب ہما دے نز ویک یہ سے کہ سیاسی حقوق و فرائفن کو منصنبط ہونا چا ہے۔ " ملا

ان اقتباسات سے داختے ہوجاتا ہے کہ معاہرہ عمرانی کو افسانہ سیجھنے کے بادجود اللہ مغرب اسے مسترد کر دیبے پرکیوں آبادہ نہیں وہ اسے ترک کر دیں تو تحقوق و فرائض "کومنضبط کرنے دالی کوئی جیز ان کے پاس باقی نہیں رمتی اسی مجبوری کے پیش نظر سرادنسدے بارکرمعاہدہ عمرانی کی جابیت کرتے ہوئے مکھتے ہیں :۔

دواس نظریر کی هامیت میں اب بھی بہت کچے کہا جا سکتا ہے۔ ریاست جرمع شرا سے بالکل مختلف سبے ایک تانونی تنظیم سے جو بنیادی طور پر معاہرہ کے مفروضتہ " "ی پر تائم ہے "۔ ہے

اک معابدہ کی ایجادسے بنیادی حقوق اور ریاست کے اختیارات کا جراز تو جہیا ہوگیا میں اس معابدہ کی ایجادسے بنیادی حقوق اور ریاست کے اختیارات کا جراز تو جہیا ہوگی اس استے آکھڑا ہوا مقتدراعلیٰ کون ہے وریاست یا خوام جقوق ادراختیا رات کے لحاظ سے ان میں سے بالا دستی کس کو مصل ہے ؟

معاہدہ عمرانی ہی کو بنیا درنا کر اس مسکلہ کو بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی بیکن اپنے اپنے ہے ۔ ہمد کے تقاضول اور مخصوص صروریات کو بیش نظرد کھ کرے بابس (Hobbes) کا مفصوہ اسٹورٹ اسٹورٹ کو بات و اسٹورٹ کے اسٹے قانونی جواز نہیا کرنا تھا۔ لہٰڈ ااس نے معاہدہ عمرانی سے اوشاہول کی مطابق کھینچا جمرانی سے قبل کی حالت فطری (State of Nature) کانقشہ اپنی صرورت کے مطابق کھینچا جمرانوں قبل کی حالت فطری (State of Nature) کانقشہ اپنی صرورت کے مطابق کھینچا جمرانوں

كومقدراكل قرار وسے كرسارسے اختيارات كا مالك بنا ديا۔ اور بياس وسيے اختيار عوام كے سے ان ممرانول کی غیرمشروط اور سے چن وجرا اطاعیت لازم کھری۔ ٨٨ ١٤ ٤ كَيْ شَا مُرُ الْقُلَابِ "في جب مطلق العنان بارننا بمنت كى گرفت كمرز دركى و رو قانون حقوق (Bill of Rights) کے ذریعیر پارلیمذری اور عوام کے حقرق واختیارات میں کچھ اصنافه بهرا تو جان لاک (John Locke) کرنتی صورت حال کے جواز کے لیئے اس معاہرہ عمانی ک ایک نئی تعبیر پیش کرنے کی نسردرت محسوں ہوئی بیٹا بخداس کے تخیل نے حالت فطری کی ایک قطعی مختلفت تصویر بیش کی جبین انسان کی زندگی" تنها ' افلاس زده ، برتر ' وحتیانه اورمختصر ، منهیس کقی به بلکہ ہانس کے وقوے کے برکس وہ ''امن منیرسگالی ' اسمی تعاون اور تحفظ کا دور تھاجی میں انسان اً زادی اورمسادات کے اصوبوں ہر بڑسے اطمینان کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ لاک۔نے اس بس منظر کے ساتھ معابدہ عمرانی کی نئی تعبیر میں اقتدار اعلیٰ کو بادشاہ اورعوام کے درمیان تقسیم کر دیا. اور عوام کو بالاتر حیثیت وی حکی رصامندی (Consent) کے بغیر کسی بادتاه کوچ عمرانی نہیں مل سکتا۔ فرانسیسی مفکر روسو (Rousseaue) کا عهد آیته آیج بی با ورثاه ادر عوام کے ممان حقوق واختیارات کی شمکش این ارتفانی منازل طے کرتی ہوئی ایک فیصلہ کن مرحلے میں وافل ہوگئ تنی اس کے جہوری قرتول کو توانائی بخشے اور بادشاہ کی مطلق انعنان حکمرانی پر انٹری سنرب لگانے کے لئے معاہدہ عمرانی کی ایک نئی تعبیر مجبر ناگزیم ہوگئی اس لئے دوسونے اینے عہد کے ساسی د معاشرتی حالات ادر نئے تفاضول کوسامنے رکھ کرحالت فطری کا بڑا میں منظر پیش کیا . اورمعا ہدہ عمانی کی اسی توجیهه کی حس نے اقتدار اعلیٰ کا ناج بادشاہ کے مسرسے آنار کرعوام کے سرپر کھ دیا۔ اقتدارِ اعلیٰ کاسوال چربکر ریاست اورشهر رول کے باہمی تعلقات اور ان کے حقوق و فرائن کے تعین سے گھراتعلق رکھتا ہے اس کئے یابس الاک اور روسو کے علاوہ ووسرے عمام سیاسی مفکرین اور قانون دانول نے بھی اک پر تقضیلی بحث کی ان میں گردش (Grotius) بردین (Bodin) (Austin) منتهم (Bentham) السكى (Laski) في السج كرين (Austin)

ادر ڈائنی (Dicey) فاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ان سرب کے مجموعی نتیجہ فکر پر شبسرہ کرنے ہرنے برونسیسرالیاس احمد کہنے ہیں :-

ر ناسفہ سیاست میں اقدار اعلیٰ در در کی تخد کریں کھا انہوا نظر آ اسے کہی وہ

ایک فردسے جندا فراد کی طرف منتقل بڑا ہے ادر کسی بہت سے افراد کی طرف

کبھی فرد سے معاشرے کی طرف ہی انگیت سے اکثریت کی طرف بھی اکثریت سے کچراقلیت کی طرف بھی اکثریت سے الد بالا خرمعا شرے سے بھر دیاریت کے مجرد تعتور کی طرف 'ن مث اور بالا خرمعا شرے سے بھر دیاریت کے مجرد تعتور کی طرف 'ن مث نظر نئے فطری حقوق سے لے کر آندار اعلیٰ کی اس بحث تک کے مطابعہ سے بیر حقیقت والے فرائے والے نظر بات کے بل پرچل رہا ہے وہاں چر کمی خود انسان کی حقیقت دھنیت کے بارے میں کوئی نظر بات کے بل پرچل رہا ہے وہاں چر کمی خود انسان کی حقیقت دھنیت کے بارے میں کوئی دا ضح تعتور موجرد نہیں ہے۔ اس لئے اس کی زنرگ سے شعلی تنام بنیادی مسائل میں زردست کوری نظر بات کے دور سے مائل کی طرح بنیادی حقوق کے نعین کا مسئلہ تھی اسی فعاد کر د نظر کا شکار دہا ہے۔

مغرب میں حقرق متنقل افدار (Permanent Values) کی حیثیت نہیں کھتے۔
ان کاکوئی دائی ادر آفاقی مافذ و معیار بھی نہیں ہے۔ تمام مافذیا تو تفتوراتی ہیں یا پھر تا نون حس بیا ، میگا کارٹا ، قانون حقوق ، فرانس کے منشور انسانی حقوق ادر امر کی آئین کی دی رہیا کہ کر مور میں ہور ہور میں اور امر کی آئین کی دی رہیا کہ کر مور میں دور دورت ویزات ہیں جن کی نوعیت علاقائی ہے ادر جو برطانیہ ، فرانس ادر امر کیے کے محضوص سیاسی ومعاشرتی حالات کی بدا وار ہیں وہاں بنیادی حقوق کا تفتوران ان شعور کے درمیان اور قام رکھ ساتھ ساتھ ابھوا ہے ۔ ادر ان حقوق نے عوام ادر با دشاہ یا محکمرانوں کے درمیان تقشیم اختیارات کی طویل کشمکش کے در ران دجر دمیں آنے والے معابرات ، پار مین طرکے حبنم مشرور اعلانات ادر سیاسی مفکرین کے بیش کردہ نظریات کے مطبن سے ایک ایک کر کے حبنم منشور اعلانات ادر سیاسی مفکرین کے بیش کردہ نظریات کے مطبن سے ایک ایک کر کے حبنم

لیاسے۔ یہ شمکش جول جول آ گے بڑھتی گئی حقوق کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ گویا آج خبیں بنیادی حقوق "کہا جارہ ہے وہ کل کک بنیادی حقوق نہیں تھے ادر اگر تھے تر ان کی جنیب محفل کیک ارز و ادر تمنا کی سی حقی جن کی بنیت پر کوئی قرت نافذہ (Sanction) موجود نہیں نظی ان میں سے سرحی اس وقت فی قرار پا یا ہے جب ملک کے مروج قانون و دستور نے اسے تسلیم کر کے سند ہواز مہیا کی ہے۔

اب، مغرب کے تفتور خقرت کے ایک ادر پہلو کا جائزہ لیجئے ، اہل مغرب بیل تو پوری بنی نبی ان کا طرزِ عمل بنی نبی نبی ان کا طرزِ عمل اس کے بیٹ بنیادی حقوت کی علمبرداری کا دعوی کرتے ہیں سیکن ان کا طرزِ عمل اس کے بیس سے ، ان کا تفتور حقوت ان کے نظریہ قرمیت ادر نسلی امتیاز پرمبنی ہے ۔ دہ اپنی قوم یا سفید فام نسل کے لئے جن بنیا دی حقوق کی ضمانت جہا ہتے ہیں دوسری قور ار اور نسلوں کو ان کا کو ان کا کھنے ، فرانس کے منشور انسانی حقوق کی حجب او ، او ، او کے ایکن میں شامل کیا گیا توساتھ ہی ہے مواحت بھی کردی گئی ۔۔

دراگر جیکالونیال اور ایشا افر افیہ اور امریکہ میں فراسیسی مقبوصات سلطنت فرانسیسی مقبوصات سلطنت فرانسیسی کا ایک مصدیل بیکن اک آئین کا اطلاق ان پر نہیں ہرگا "ملا اس سے صاف ظاہر ہوجا نا ہے کہ حس منشور کورد منشور ادنیا فی حقوق "کہاجا ریا ہے وہ دواصل فرانسیسی عوام کا منشور حقوق ہے کسی اور قوم کو مکھ نو دفرانسیسی مقبوصات میں رہنے دائے غیر فرانسیسی معوام کو ان حقوق کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں ۔ چاکی روسو کے ہم دطنوں نے الجزار و تینا اور دوسرے تقبوضات ہیں ان حقوق کا مطالبہ کا کوئی حق نہیں ۔ چاکی دوسر کے ہم دطنوں نے الجزار و تینا کی اور دوسرے تقبوضات ہیں ان حقوق کا مطالبہ کوئی حق نہیں ۔ چاکی دوسر کے ہم دطنوں کے اور عہد جدید اور دوسرے تقبوضات ہیں ان حقوق کا مطالبہ کوئی حق نہیں ۔ جاگئے دوسرے کا ایک سیا ہ ترین باب ہے۔

ہیں حال برطانبہ کا ہے۔ اس مے غیر تحریری دستور میں برطانری شہر بول کو جو تفوق حال میں وہ انگریز آقا دُل نے اپنی نوا اورات میں خرد اپنے وصنع کر دہ قرانین میں کھی شامل نہیں ہو ویئے۔ ان کامیگ کارٹا ان کا قانون جیس بیجا اور ان کا قانونِ مقوق نس اہنی کے لئے تھے اِس

کے اخیں بھی "انسانی حقوق "کی درادی فراردیا سراسر مغالطہ آرائی ہے۔ ان درادیا تران کے دربعہ بنے دالے حقوق صرف برطانیہ کے شہریوں کے محدُّ دیتے کسی اور قرم نے اگر خود بطانری حکم اندل سے ان حقوق کا مطالبہ کیا تو اسے باغی اور غدار قرار دے کرظلم دربربیت کانٹ نہ بنایا گیا۔ آئے بھی جو بی افریقیہ بیں سیاہ فام باشدوں ادرشمالی آئر لینڈ میں محکوم سفید فام باشدُوں بنایا گیا۔ آئے بھی جو بی افریقہ بیں سیاہ فام باشدوں ادرشمالی آئر لینڈ میں محکوم سفید فام باشدُوں کے ساتھ جو کچھ ہموریا ہے دہ انسانی حقوق کے بیے میں اگریز دوں کے دد غلے بن کا منہ برت انبوت ہے۔ بہرزم بنانے میں تھی امنیاز کو قابلِ تعزیر جرم بنانے کے لئے لیک قرار دادشور کی تو اس کے چار مخافین میں امر کیہ جو بی افریقہ ادر پڑنگال کے ساتھ کے لئے لیک قرار دادشور کی تو اس کے چار مخافین میں امر کیہ جو بی افریقہ ادر پڑنگال کے ساتھ برطانیہ بھی شامل تھا۔

امر کمیکا حال برطانبه اور فرانس سے مختلف نہیں ۔ امر کمیہ کے سفید فام نوا ہاد کاروں نے

اس براغظم کے اصل باشدوں رٹر ایڈ شیز کی ترنسل ہی صفیہ مہتی سے مٹادی ۔ ابنی دسنی دینا" کی

تعمیر و ترقی کے لئے انھول نے براغظم افر بقیہ عمیں سیاہ فام باشدوں کو جانور دوں کی طرح بچڑ بچڑ عے

ابناغلام بنایا ۔ اور جہانوں میں لاد لاد کر امر کمیہ روانہ کمیا ۔ ان غلاموں کو باقا عدہ خریدا اور بجا جا تھا۔

افر نقیہ کے جس ساحل سے افھیں جہانوں میں لاوا جا تا تھا ۔ اسکا نام ہی ساطخ للاال (Slave Coast)

بڑگیا ۔ ان در آمر شدہ غلاموں کی جو نسل باقی رہ گئی ہے دہ آج کہ مسادی حقوق ماس زیر سکی ۔

اس نے جب مجھی امر کی دستور میں ویئے گئے "انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے لئے ان حقوق کی کا یہ

اس نے جب محبی امر کی دستور میں ویئے گئے "انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے لئے ان حقوق کے نفاذ کا مطالبہ کیا تواسی نہ ایر سے درجی سے کہل دیا گیا ۔ اس صورت حال پر دا برٹ ڈریری کا یہ

مجر نور طننہ ما حظہ ہو ، ۔

" ۵ لا کھ غلامول اور ہزاروں درآ مد شدہ سفید فام خدمت گاروں کی کالونی میں بیٹے کہ کے خوات کے دفامس جفیرس نے جوخود بھی ان غلاموں کے ایک دولتمند آ فاستھے کی طواق سے امریکیہ کے اعلان آ زادی کے یادگار الفاف رقم فرمائے ہیں" بالا

تر صورت حال اور جی بھیا بہ نظر آتی ہے ابیروشیا ، ناگاساکی کوریا ، دیت نام کمبوڈیا اور مشرق طط کے پیچنے پچنے پراس کے ماتھوں کبنیادی انسانی حقوق "کی پایالی کی روح فرسا داستانیں بھری ہوتی ملتی ہیں .

اس مغرب سے جہتے علم وارانیانی حقوق کی بردندے روں کو لیجئے۔ یا ک شراکیت
کا گھوارہ سبع جو انسانیت کو امر کی برطانوی سامراج اور سرقیم کے استحسال سے بحات، دلانے کا
پرچم لے کر انھی تھی اورجس نے انسان کو امن وخوشی کی ادرجتی اُزادی کی مسرتوں سے جمکارکے
کا بیٹرا اٹھایا تھا۔ اسے جب بہل بارز بین برجبوہ گر ہونے کا موقع طا تو اس کا سرخ سویرا
پرنے وہ کر دیڑ انسانون کی لاشوں کے بہاڑ کی اورٹ سے طلوع ہوا۔ اورجب اس کی کرنیں مشرق و
مغرب بی تھیلیں تو مبگری مشرق جرمنی 'پرلینڈ 'چیکرسلواکیڈ مقبوضہ ترکستان اور وہ تمام علاقے
مغرب بی تھیلیں تو مبگری مشرق جرمنی 'پرلینڈ 'چیکرسلواکیڈ مقبوضہ ترکستان اور فوہ تمام علاقے
خون بی نہا گئے جہاں کمیونزم کو در آنے کا موقع طال روسی اہر عمرانیات اور فلسفی پرو فیسر
بیٹی رم سروکن انقلاب روس میں انسانی جانوں کے اطلاف کی تفییلات بیان کرتے ہوئے فیسلل
بیٹی رم سروکن انقلاب 17-۱۹ 19ء میں براہ راست تصادم میں 4 لاکھ افراد ہلاک ہوئے برکیا فیسلل
لیک لاکھ افراد مورت کے گھاٹ اتر سے بھا ذیک کوٹر ۔ ۵ لاکھ سے ایک کردڑ
میں آگر مرنے والوں کوٹنائ کرلیا جائے تو یہ تعلد ایک کوٹر ۔ ۵ لاکھ سے ایک کردڑ

رسجو لوگ مسُرخ انقلاب کانونیں جہرہ دیکھ کر اپنی جان بچانے کیئے ملک سے بھاگ کھڑے ہوسئے ان کی بافاعدہ تصدیق نندہ تعداد ۲۰ لاکھ سے " بیا

ان داقعات سے یہ بات داختے ہوجاتی ہے کہ مغربی ممالک کاتصورِ حقوق انسانی نہیں بکہ نسل علاقائی وقع اور نظر یاتی تعصیبات سے آبودہ ہے۔ دہ جن حقوق کو اپنے لئے سردِری محضے ہیں اخلیں نرصرف درسری اقوام تک دسعت ویسنے کے فائل نہیں بلکہ انفول نے پوری قرت صرف کرے اس امرکی کوشن کی ہے کہ ان کے سوایہ حقوق کسی اور کونہ طنے پائیں.

اشتراكي نصور حقوق

مغرب کے عمومی تصورِ حقوق برگفتگر کے ساتھ ساتھ مناسب ہوگا کہ ہم استراکیت کے تفتور فون برنجی ایک نگاہ ڈال میں مارس اور لینن کے پیش کردہ نظریات کے مطابق بنیادی حقوق كالمل سرحتيه ماريخ كاجداياتي عمل بيد بيرحقوق فطرت كيعطاكرده تهيل ملكه اسيعل كي پیاوار ہیں یہ ناریخ کے مخلف مراحل میں اپنا کردار اداکرتے ہوئے بالاخر کمیونزم کے غیرطبعاتی معاشرسے بیل حتم ہوجا بس کے الفول نے مدب سے پہلے بررزوا بطنفے کوجاگیردارار معاشرے کا تختر اللینے اور سرمایہ وارانه معاشرہ فائم کرسنے میں مدودی بعدازاں اصلی پرولیاربوں نے اپنی طبفا في جنگ مين سرطير داردل كے خلاف لطور سمضيار استعمال كيا۔ اب يسوشلزم كے تحت محت تحت كن عوام کے مفادات کی حفاظت کر دہہے ہیں . اور اخر کار ممل اُ زادی اور مسادات کی خاطر کمبر نزم میں از خرد مسوخ ہوجا ہم گئے۔اس فلسفہ کے مطابن میحقوق نہ تو فطرت سے کوئی تعلق رکھنے ا ہیں. ندانسان کی زات کا لازمی حصہ ہیں ادر نہ یغیر منفک (Inalienable) ہیں۔ ان کی کوئی خصوصی حیثیبت اور اہمبین میں نہیں ہے۔ یہ ملک کے عام قانون ہی کا ایک حصلہ ہیں ان حفزق کے تعین کا اختیار صرف حکمران بارق کو ہے جو ملک کے محنت کش عوام کے مفادات کی نگران ادران کی خواہمتات کی تمیل کا داحد ذربعہ ہے۔ بنیادی حفزق کے نفاذ کی اجازت صرف اسی حدیک دی جاسمتی ہے بھال کر بر محنت کش عوام کے مفادات سے مطابقت رکھتے ہول۔ ای بنیادی اصول کے سواکسی ادر حوالے سے ان حفوق کا مطالبہ سراسر عزقانونی ادر غیر آئنی ہے۔ محنت کشوں کامعانشرتی مفادئتمام بنیا دی حقوق کی حدول کوشین کرسنے والا وا در اصعل سے۔ اور ای مف د کانعین کمیونسٹ یارٹی کرتی ہے کیونکہ دہی مخت کشوں کے ترقی پینداور ذمروار نماندوں پرشمل دا حدنمائدہ جائون ہے۔ای سے پر قع کی جائنتی ہے کہ دہ محنت کشوں سے مفاد کانجیال رکھے گی۔ اور ان کی معاشرتی بہبر د کونتینی بنانے کے لئے مناسب فوانین وضع كريه كالمين مين بنيادى حقوق كانعين بهي شامل بهير ايندري تسنسكي ردس كے فلسفہ قانون

کی دصاحت کرتے ہوسئے کہنا ہے :۔

مددی کا فانون کرداد کے ال ضوابط کامجوعہ ہے جومحنت کشول کی ماکمیت اور ان کی ظاہر کردہ منشا سے قانونی شکل اختیار کرتے ہیں ۔ ان قوانین کے موثر نفاذ کی ضامت سوشلسط ریاست کی محل جا برانہ قوت فراہم کرتی ہے اور ان کامقصد و و) ان تعلقات اور انتظامات کا دفاع ، تحفظ اور فروغ ہے جو عنت کشول کے لئے فائدہ مند اور پندیدہ ہول اور دہ ، معاشی نظام طرز زندگی اور انسانی شغور سے سرایہ کاری اور اس کے بہتے کھے انزات کامکمل اور قطعی صفایا ہے ناکہ کمیونسک معاشری ما منزہ کی تعمیر کی جاسکے " میں ا

روسی دستور کے شارح گر گورین اور ڈولاگر پروف بنیادی حقوق کی بہ تعربین کر ہیں: " روسی شہر بویں کے بنیا دی حقوق و فرائض در اصل سو د بیٹ ریاست کی سوشلیط " روسی شہر بویں ہے۔ بنیا دی حقوق و فرائض

روح كاظهارين ميكا

گویاردس میں ریاست کو فرد پر کھل بالاوستی صاصل ہے۔ وہ اس کے لئے ہو خوق طے کر و سے سب وہی اس کے حقوق طے کر و سے سب وہی اس کے حقوق میں اور ریاست کے عام دائرہ فافرن سازی سے مادرانہ ہیں۔
یہ تصور حقوق مغربی ممالک کے تصور بنیادی حقوق سے تحییر مختلف بکر اس کی عین صند ہے۔
مغربی ممالک میں ان حقوق کا اصل مفصد فر دکو ریاست کے مفاہد میں تحفظ دینا ہے۔ اسی لئے دہاں ان حقوق کو ریاست کے وضع کردہ عام قوائین سے بالا ترحیثیت دی جاتی ہے۔ احفیل ملک کے ائین میں شامل کر کے ریاست کے اختیارات قانون سازی کو محدود کر دیا جاتا ہے اور بنیادی حقوق کے نفاذ کی ذمہ دادی عدلیہ کوسوئی جاتی ہے۔

اس کے برعس روک اور ووسرے اشتراکی ممالک میں ان حقوق کی حیثیت کیا ہے۔ سی اطمی کرنگ سے سفے۔

" بنیادی حقوق ریاست کے وضع و نافذ کردہ قرانین سے خم لیتے ہیں فطری

قانون کی بنیاد پر ان کے کسی جواز کو بھال سختی سے مسر دکر دیا گیا ہے۔ اسطر ح ریاست کے مقابلہ بیں شہر بول کی مُوٹر صفاطت کی ضہانت بھال ناممکن بنا دکائن ہے کیونکہ اس بات کا انصار کہ بیر صفاطت کس کس درجہ نک ہمیا کی جلئے خود ریاست کی مرضی پر موقوف ہے معفری تصور کے مطابق ہر فرد ان حقوق کا مستحق ہے۔ کیونکہ اسے ایک زندہ ذی شعور ادر دست بلِ قدر و جود کی جنیت سے خود مخاری ماصل ہے جبکہ کمیونسٹ نظر ہے کے مطابق ایک فرد کی جنیت سے انسان کی تعدر و تبری مون اصافی ہے۔ اس کا مقام معاشرہ میں افادیت کے لحاظ سے طے ہوتا ہے۔ بنیا دی حقوق کسی سانسان کے لئے نہوتے ہیں !!

"برگوسلادیہ کے سواتمام کمیوندیٹ ممالک میں عام عدالتیں ہدت عدود قانونی تفظ

فرائم کرتی ہیں اور دہاں انسانی حقوق کے تفظ کے لئے کوئی بین الا توامی اوارہ

بھی نہیں ہے بہل پراسکیوٹر کے ذربعہ شہری حقوق کی مخاطت فریس کے رانہ

ہے کیز کدیہ بیاب پرسکیوٹر خود مخار نہیں احکومت کی ہایات کے پابند ہیں ہے اور میں اور س کے دستور میں شہر مویں کے لئے جن بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیاہے وہ یہ ہیں ہور ان کام کاحق دم اور آم کاحق دس اور محدرت ومرد کے درمیان مساوات کاحق دم اور آب کی فرائمی کاحق دم اور نسل کی فرائمی کاحق دم ان محدول اور مظاہروں کے درمیان مساوات کاحق دی ضمیر کی آزادی کا میات کر اور مخاسوں اور مظاہروں کاحق دو ) معاشر تی منظیموں میں شمولیت کا اور محدول اور مطاہروں کاحق دو ) معاشر تی منظیموں میں شمولیت کا کاحق دو ) فرائمی کاحق دو ) فرائمی کاحق دو ) فرائمی کاحق دو ) کی باردی اور میں فرائفن کی بھی صواحت کر دی گئی سے ہو رہی ہیں۔

ان حقوق کے سابقہ سابقہ روسی وستور میں فرائفن کی بھی صواحت کر دی گئی سے ہو رہی ہیں۔

بارسے میں معقول روہ، سوشلسٹ معامشرہ کی زندگی کے اضوبول کا احترام.
(۲) سوشلسٹ املاک کی محفاظیت اور ان کا استحکام۔
(۳) کازمی فرجی خدمت اور مادرِ وطن کا دفاع۔

ردسی دستور کی فہرست حقوق میں جماعت سازی کاحق نٹامل نہیں ہے۔ اس کی دھنا کرتے ہوئے انڈری شنسکی کہتا ہے :۔

سن در شہر ایران کو آزادی عطا کرتے ہم سے سو دیمیٹ دیاست محنت کشوں کے مفاوا کو سب سے پہلے سامنے رکھنی ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ ان آزادیوں ہیں دہ سیاسی جاعتوں کی آزادی کو شامل نہیں کرسکتی روی کے موجودہ حالات ہیں جھال محنت کشوں کو کمیونسٹ پارٹی پر محمل اعتماد ہے۔ یہ آزادی صرف فسطا یکت کے ایجنٹوں اور ہیرونی گماشتوں ہی کو مطلوب ہوسکتی ہے جن کا دا حس رمقصد محنت کشوں کو سادی آزادیوں سے محروم کرنا اور ان کی گردنوں پر ایک بار بچر مسلمانی واری کا جوا رکھ ورنا ہے ۔ ا

روس ادر دوسرے کمیونسط ممالک میں یک جاعتی نظام ریاست کے تمام وسائل ادر اداروں پر عمران پارٹی کی بالا وتی ' بنیا دی حقوق کے سی اخلاقی ادر بابعدالطبیعیاتی تصور کی عدم مرجودگی ریاست ہی کوحقوق کے تعین کے مکمل اختیار اور عدلیہ کے ذریعہ ان حقوق کے حصول نفاذ کی کوئی ضانت مہیا نہر ہونے کے باعث وہ برائے نام حقوق بھی بالکل بے معنی ہو کر رہ گئے بیسی حضیل ان ملکول کے درمانیر بیل گنوایا گیاہے۔ یہاں کوئی شہری وسنور کے عطاکر وہ جی سے محرومی کی صورت میں ریاست پر کوئی وعویٰ وائر بنیں کرسکتا کیز کو نہ اس وعویٰ کی سماعت کے محرومی کی صورت میں ریاست پر کوئی وعویٰ وائر بنیں کرسکتا کیز کو نہ اس وعویٰ کی سماعت کے محرومی کی صورت میں ریاست کو مدعاعلیہ بنایا جاسکتا ہے کیز کہ وہ تو خود حقوق کا اللہ سرحشیہ سے۔ جسے وہ حق قرار دسے وہی تق ہوگا ادر سے وہ حق تسلیم نہ کر سے یا تسلیم کوفے سرحشیہ سے۔ جسے وہ حق قرار دسے وہی تق ہوگا ادر سے وہ حق تسلیم نہ کر سے یا تسلیم کوفے سے معروب عوری معطل کر دسے وہ حق باقی ہی کب رہتا ہے کہ اس کے سلیب ہوئے

کااردام عائد کیاجا سکے بیہال ریاست کی مرسنی (Will of State) کاؤدسرا

نام قن جاس مرضی کے واکر سے باہر حق کا فی نفسہ اپنا کوئی وجرد نہیں۔
اشتراکی مفکرین کا نظر برخیات فاص مادہ پرسانہ ہے۔ ان کے نزدیک اس کا کنات کی دوسری استان کی دوسری استراکی مفکرین کا نظر برخیات فاص مادہ پرسانہ ہے۔ اور اس کی قدر وقیمت اس کی پیدا داری مدی اشتراکی مفکرین کا نظر کے انسان بھی ایک بادی وجود ہے۔ اور اس کی قدر وقیمت اس کی پیدا داری مسلاحیت کے مطابق معین ہوتی ہے۔ میں طرح مشین کا ایک پرزہ اپنی کارکر دگی اور پیدا داری مسلاحیت کے اظہار کے لئے بی بانی بین من مدید و کھی جال اور دوری خرد میات کا محال ہوا کی خورات کا محال ہوائی خورات کا محال ہوائی خورات کا محال ہوائی خورات کی مرکزی کی کا کرنے میں ہوئی ہوئی۔ بیا اپنا کا م ابخام و سے رہے ہول ۔ اور ایک مرکزی کی مرکزی کا محال سبوے ہول ۔ اور ایک مرکزی کی فراہمی کا محاسبہ سبول ۔ اور ایک مرکزی کا مرسبہ سے لئے دوئی 'کیٹرے مکان اور دوسری مادی صروریات نہ ذکر گی کی فراہمی کا کام سبنھا ہے ہوئے ہو۔

پیداداری عامل سے زیادہ انسان کی کوئی خینیت نہیں۔ مذہب اخلاق اروح ایان النے اخرت اورای عامل سے زیادہ انسان کی کوئی خینیت نہیں۔ مذہب اخلاق اور اسی طرح کی دوسری تمام اصطلاحات عوام کے استخصال کے لئے سرمایہ واردل افران کے ایجنبول کی گھڑی ہوئی ہیں۔ لینن کا فزل ہے :۔

تہم ایسے اخلاق کے منکر ہیں جس کی بنیا دسرمایہ داروں نے خدائی احکام پرکھی ہے۔ ہم تمام السی اخلاقی اقدار کے منکر ہیں جن کی بنیاد انسانی اورطبقاتی نظریا سے بہم تمام السی اخلاقی اقدار کے منکر ہیں جن اورکسانوں اورمز دوروں کو سے بالاتر ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فرسیب ہے ، اورکسانوں اورمز دوروں کو زیبنداروں اورسرمایہ داروں کے مفاد کی خاطر ہیو توف بن یا جاتا ہے ، ہم یالان کرنے ہیں کہ ہمادی اخدائی افدارغ بول کی طبقاتی جدوجہد کے تابع ہیں ، ہمادی خلاتی انداد کامنیع غربوں کی طبقاتی جدوجہد کے تابع ہیں ، ہمادی خلاتی انداد کامنیع غربوں کی طبقاتی جدوجہد کے تابع ہیں ، ہمادی خلاتی انداد کامنیع غربوں کی طبقاتی جدوجہد کے تابع ہیں کہ کوئی ایسی انداد کامنیع غربوں کی طبقاتی جدوجہد کے ایس ہیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی

اننزاكی نفتور كے مطابق انسان س معدسے اور ماد سے كا مجموعہ سبے اور معاشی جد و بہد اس کا دا حدمقصد سجات ہے جب معانسرے میں انسان کی بہسٹندیت متعین ہوگئی تواب غور فرملتے کر دوئی کیرسے ، مکان اور علاج کے سوااس کے اور کون سے حقوق بنتے ہیں ؟ اشتراکی ممالک اگرصرت انهی مادی حفوق کی ضمانت دینے ہیں اوراخلانی افدار برمبنی کسی دوسرے حق کوسلیم . مہبل کرتے توب ان کے نظر بہ حیات کا ایم منطقی منتجہ ہے۔ وہ جیب بک انسان کے بارے ہی ا بڑا نفطہ نظر نبربل نہ کرنسی ان سے بنیا دی حفوق سے دائرہ کو دسعت وسینے کی توقع نبس کی اسکی۔

## كتبرهال

- Gough J. W. "The Social Contract" Clarendon Press Oxford. (1967) p. 4
- Ilyas Ahmad. "The Social Contract And the Islamic State!" Urdu publishing House Allahabad (1944) p. 1.
- Gaius Ezejiofor "Protection of Human Right under The Law" London (1964) p. 3
- 4. Gough J. W. "The Social Contract p. 6.
- 5. Ibid.

p. 248

6. Ibid.

p. 244

7. Ibid.

- p. 250
- Ilyas Ahmad "Sovereignty-Islamic and Modern"
   The Allies Book Corporation, Karachi.
- yshinsky, Andrie. Y. "The Law of the oviet State". The Macmillan Co. New York, (1948)
   p. 555
- 10. Dewey Robert, E. "Freedom" The Macmillan Co. London (1970) p. 347
- 11. Sorokin Pitirim A. "The Crisis of our Age". E.P. Duttan & Co. Newyork (1951) p. 229
- 12. Encycl, Britannica. "15th Ed" Vol. 16. p. 71.
- 13. Vyshinsky Andrie. Y. "The Law of the Soviet State" (1948) p. 74

- 14. Grigorian. L. & Dolgopolory, "Fundamentals of Soviet State Law" Progressive Publishers Moscow (1971) p. 1950
- Kernig, C. D. 'Marxism Communism & Western Society" Herder and Herder. Newyork (1972) p. 63
- 16. Vyshinsky Andrie. Y. "The Law of the Soviet State" (1943) p. 617
- 17. Marx & Engels "Selected Correspondence" Progressive Publishers. Moscow (1965) p. 423

# بنيادي مفوق كيخفظات

جمهُوری اورانسزاکی ممالک کے تصوّرِ خوق کا جائزہ لینے کے بعداب بر د مجھتے کہ نبیادی سفوق کے عملی نفاذ کے لیے ان ممالک نے جو تحفظات (Protections) فراہم کیے ہیں دہ فرد كورياست كے جبرد سنم سے محقوظ در كھنے بی نی الحقیقت كهاں بك بموٹز و كامياب نا بت ہوتے ہیں۔ مغرب کے نظام فالون وسیاست میں ان حفوق کا سسے بڑا محافظ دسنور کو فراد دیا جا با ہے۔ ادران کے عملی نفاذ کی واحد صورت بر نباتی جانی ہے کہ ان سفوق کو دستور میں ثنا مل کرکے عدلیہ کے ذرایعہ فابل مصول نبا دیا جائے۔ یہ انتظام بطا ہر برامتحکم نظراً ناہیے اور بعض مغربی ممالک بالحضوص برطانبر، امر بکرا در فرانس میں اس برخوش اسلوبی سے مل بھی ہور ہا ہے۔ دنیا کے تفریباتمام ممالک اسی دسنوری انتظام حکومت برکارنبدہی اورعوام اینے بنیادی حقوق كصلسائي سنوركي تفدس زين فانوني دشاويز كوابنا داحدسهادا بمحضفي بي ليكن حبب بم مخلف ممالک کے دسا نبر کا نجزیہ اوران ممالک میں رونما ہونے دانے واقعات کا مطابعہ کرنے ہیں توبر سفيفن كهل كررامغ اجانى بيه كرس دسنور كونبا دى حوّن كاسب سيرط المحا نظر سمها جا ر ہاہے وہ نوخود ہی حکومرے کی دستبرد سے محفوظ بنیں ہے۔ امریکبر اور برطانبر کو چھوڈ کر بن کے مخربری ادر غیر تخربری دستنور برہم بدرس گفتگو کری گے آب دنیا کاکوتی بھی دمنورا تھاکرد مکی لیجئے ،اس کے نلب میں آب کو" دسنوری نرمیما ست "کا ایب بورا باب دکھا ہوا ملے گا جس کے ذرابعہ حکمال بادئی

کومطلوباکٹریت ادر مفردہ طریقہ کار کے ذراجہ دستوریس سعب منتار نرمیمان کرنے اور اسے ابنی خواہنات وضردریات کے مطابق ڈھال بینے کی کھی چیوٹ ال جاتی ہے۔ اس طرح یہ دستورجو العوم کسی اکثریتی بارٹی کے ہاتھوں بااس کے زیرائز تباد ہونے ہیں اس بارٹی کو امراندا نداز ہیں حکومت کرنے سے ایک بارٹی کے انہوں اور لا محدود اختیادات سے لیس کر دینے ہیں۔ لیان دستورسازی کے ابتدا تی مرصلے ہی ہیں دستور کے استحام کی سادی بیولیس ڈھی کرنے کا انتہام کر لیاجا تا ہے۔ ڈورد تھی بجز نے اس صورت جال کا بچزیر کرنے ہوئے ہوئے کھا ہے :

" دسانبر سیاست دانوں کے دخت کردہ ہونے ہیں ہوا بنی بارٹی کے نظریات وجانات سے دفا داری کے با بند ہوئے ہیں اور لیض آ دفات مخلوط حکومتوں کی طرد دانوں اور

والمسلخول كالمحى لحاظ الن بين شامل بوجانات المسلط ا وسنوری حکومت کا بنیادی فلسفہ سر سے کہ حکم اول کے اختیارات کا دا ترہ منفین کرکے امنیں ال كابا بندكر ديا حاسف اوراكروه استصطر شده اختبارات سي تجا وزكرب نوعدليه ك وربعها منين الساكر في سع بازد كها جائية نبكن بم و يكفة بين كرعملي صورت اس كم بالكل رعكن بياده عذاب است جگرانوں کو قالز میں رکھنے کی ذمر داری سونی جاتی سے خود ابنی حکمرانوں اور سیاست وانوں کے وضع كرده وسنورا وران كي عطاكر ده اختيارات كي تخت كام كرنى بيد ال كي البيارات كالسره بمركبات عن واي السنورس كي شياري بي اس كا أنياكو كي سفيه بين بويا ا ورجو حكم الول كي المنول الرميم وتنبغ اور مخدير وتعطل كے ذريبسل شخة مشن بنار بنا ہے ہو دستور حكم الوں كے اختيادات بربابندى كيرا أباكرن اورمفصر وببس دكفناؤه اس تسطيب منشار اغتيادات حاصل كركيت بيل اوربعن دفعات بين نرميم العين نتى دفعات كى شموليدت البين كى نين ، بنكامى خالت کے اعلان اور اس کے سخنت حال مندہ اخذیا رات کے استعال بسلیادی حقوق سے منعلقة دفعات كيفطل أوز تعبر سنة فرانين كم مؤثرته ماضى اطلاق كي صورت من البني يدم طرول ك راه كال الين إلى عدليه عن الما الفيادات ومنورين كى جلاف والى زميم و تبنع اكم ذريبه

مسل تغیر پنریرد ہے ہیں ، حکم انوں کی ان من مانی کادد دایتوں ہیں کیں اور ہے ہیں آتی کیو کہ مقسنہ (Lagislature) کو اس بر بالاد سنی حال ہے۔ اود اس تفننہ برا بنی اکثریت کے ذریعہ حکم ان بادئی کی بالادسی فائم ہے۔ پاکستان کے میریم کورٹ نے دیاست نبام ضیار اکر من کے مقدمہ میں عدلیہ کے دائرہ اختیار کی دضاحت کرتے ہوئے لینے فیصلے میں لکھا ہے:

" جہال یہ بات درست ہے کہ عدالتی اختیادات سلسب نہیں کیے جاسے و ہال یہ بھی ایک حفیظنت ہے کہ جن لوگول کو تنیام انصاف کی ذمر داری تفویف کی گئی ہے ان کے دائرہ اختیاد کو فافر اُلا کے دائرہ اختیاد کو فافر اُلا کے دائرہ اختیاد کو فافر اُلا کے دائرہ اختیاد کی اور ہی بیں تنین کیا جاسکتا ہے ۔ لہذا بر دستور کا کام ہے کہ دہ بنائے کہ ہاتی کورٹ کا دائرہ اختیاد کیا اور سپریم کورٹ کا کیا ۔ اس طرح دستوری بر صراحت کو سکت ہے کہ مقد مات کی کون سی تعیین ہیں جن کا فیصلہ ہائیورٹ ادر سپریم کورٹ کی بجائے ٹر بیونل میں ہوگا ۔ اختیادات کے درمیان اس طرح کی حد ادر سپریم کورٹ کی بجائے ٹر بیونل میں ہوگا ۔ اختیادات کے درمیان اس طرح کی حد بندی پر کو تی اعزاض نہیں کیاجا سکتا ہے تھیقت یہ ہے کہ اگرای نوعیت کی حد بندی موجود مذہو تو انتثار پیدا ہوگا ۔ کیونکہ کسی کو بیعلم نہ ہوگا کہ اس کے متعلقہ اختیادات کی تعین حدد دکیا ہیں " عیلے حدد دکیا ہیں " عیلے

اب ظاہر ہے کہ ان عدود کا نیمان فانون سازوں اور برانفاظ دیگر محمرانوں کے ہاتھوں ہیں سے۔ اس لیے عدالیت ابنی اختیادات کے مطابق کام کرنے کی با بندہیں جو حکمران انہیں عطاکر دیں براسی تلخ حقیقت کا بیتجہ ہے کہ حکمرانوں کی وہ ساری کا دروا تیاں جو دستور کی دوح اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو بلکل منح کر دہتی ہیں۔ عین مطابق دستور قراد باتی ہیں کیونکہ ان کا دروا تیوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بلکل منح کر دہتی ہیں۔ عین مطابق دستور قراد باتی ہیں کیونکہ ان کا دروا تیوں کے لیے دہ وستور ہیں ترمیم کرکے قانونی جوانہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح ایک ایسا اقدام جو کل یک ناجائز ادر غیر قانونی تھا آج محض دستوری ترمیم کے باعث جائزا ور قانونی بن جانا ہے۔ اس تبدیلی میں کون اخلاقی اصول باعدل و انصاف کا کوئی معروف مفابطہ کیس حائل نہیں ہوتا۔ عدالت محض قانون موضوعہ کی پابند ہے کئی اخلاقی ضابطہ کی نہیں۔ جبابخہ ہیر یم کورٹ نے بر گیپٹر در ایٹیا ترڈی ایف بی علی موضوعہ کی پابند ہے کئی اضافی ضابطہ کی نہیں۔ جبابخہ ہیر یم کورٹ نے بر گیپٹر در ایٹیا ترڈی ایف بی علی

ادر کرنل (ربیاترڈ) عبدالعیم افربری کے مقدمہ میں ابنا فیصلہ دینے ہوئے لکھلے : " بربات بھی کئی گئی ہے کہ اُرڈینسول کو فاؤن کی حیثیت ہی عال ہنیں ہے اس کیے کہ ان کا مفصد یہ ہوتا ہے کہ شہری کو بلا دجہ عدالتی سماعیت کے بی یک سے محروم كرديا جائے ـ نيكن برعموى كلية نبول نہيں كيا جاسكنا ـ ١٩٦١ع كے ابن ميں فانون كى نعريف منيل كى كتى بيد للذا عام طور برسيم شده مفهوم كى دوسيداس كامطلب فا نون موضوعہ سے بعنی فالون و بنے والے کی شوائن اور مرضی کاریمی اعلان ابنی کوئی شرط موجود ہنیں ہے کہ فانون کی حیثیبت اختیاد کرنے کے لیے فانون کا دلیل یا اخلاق برر مبنی ہونا بھی صروری ہے۔عدالین اس طرح کے کسی اعلیٰ اخلاتی اصول کی درجہ سے فالون كومترد مهيس كرسكتين واورنز فالون كے فلسفيان نفودات كى بنياد يرعدالنب كارروائى كرمكتي بب جيباكه عدالت اس سے بہلے اسار جیلانی کے مفرسے بن صاحت مریکی ہے۔ان وجرہ داسباب کی بنارپرفاضل جیسٹس جنول نے اصل نیصلہ لکھا سے بیر قبول کرنے نے شعبے فاصر ہیں کہ جن اُرڈ نینسول کے خلاف ولائل دیتے گئے ہیں وه اُددی نِس فانون نہیں نے ادراس سیے بنیادی می نمبر کے منافی نے "عسے ا اب بهال فانون موضوعہ کو بربالادستی حال ہوا در خود فانون \_\_\_ فانون دینے والے کی خاش ا در مرضی کارسمی اعلان ہو، دہاں عدالین شہرلوں کو صرف اثناہی تحفظ فراہم کرسکتی ہیں جتنا تحفظ فراہم کرنے کی اجازت انہیں مردجر دستور کی طے کردہ حدودِ اختبارات اور *حکمرانوں کے ج*اری کردہ فزانین نے دی ہو۔ ان نوانین کے جائزاور ناجائز بینے کانھیلکس طرح کیا جائے گا ؟ اس کی وضاحت کہتے ہوتے اسمار جیلانی کے مقدمہ بیں سبریم کورٹ کے چیف سے سے شاہے میں مودالرمن اپنے نبیلے

مراک فاقول کی کوئی نعرافی ضروری سے نوجال کس ایک نج کا تعلق ہے اسنے معروث میر دیکھنا ہوتا ہے اسنے معروث میر دیکھنا ہوتا سے کرجس فافون کے نفاذ کا اس سے مطالبہ کیا جارہا ہے دہ لیسے

فردیا انفاد فی کا وضع کردہ ہے جو نوانین بنانے کا زانہ ہجازہ اور یہ کدوہ تا نونی مشزی کے ذرایعہ فالی نفاذ ہے۔ میری داتے میں اس نعرایت کے اندر فانون کا جواز اوداس کے درات دونوں کھانے ہیں " عک

تشکیل دستوراور فانون سازی بین حکم انول کی بالاتر حینبیت اورائی کے ہانھول عدلیہ کے دائرہ اختبار دسماعدت کی حدود کے تعبن سے بربات واضح ہوجانی ہے کہ واضعین دستورو فالون برمحانطین ِ فانون ( عدلبه) کی گرفت فی الواقع کننی مضبوط ہے۔ ۱۹۷۵ء کی اخری ششاہی میں گلبر دین مهارت ادر پاکستان میں نبیادی هون سینغلق دسنوری دفعان کا جوسنتر بواسے دہ ان سفوق کے تخفظ کے سلسلہ میں عدلیہ کی بے اختیاری وید سے سی کا ایب واضی بوت ہے۔ برگلہ دلی می نے ایب إدنی کی آمریت فائم کی ، مخالف جاعنوں پر بابندی لگائی ، ان کے دہنماؤں کو جبلول میں والا، بریس کی آزادی سلب کی ، اسمبلیول کوعضومعطل بنا با اور عدلید کومنعلقه انعتیامات سے محروم كرك بنبادى حفون كے نفاذ كے معاملہ بس غير مؤثر بنادبانوب سب كھ دستور كے مطابق ترار بايا بھادت میں اندراگا ندھی نے انتخابات میں دھاندل کے ذریعہ کا میابی حال کرنے کے جرم کی سزاسے بیخنے کے لیے عدالتی فیصلہ کوناکام بنا نا جا ہا تو بارلیمینٹ میں محران جاعیت کی اکثریت نے دستوری میات كركے البين تخفظ مهباكر دبار عدليه كا اختيار سماعت والبس كے لياكيا۔ نحالف يارشوں بريا بدى تد ہوتی، اندرا کے انتخابی حرلیب اور ہائیورٹ میں مقدر بھیننے والے فرنتی راج نرائن اور ان کے ہمنوا تمام سیاسی رہناجیل میں مھوس دیتے گئے ، ہنگائی حالت کا اعلان کرکے نمام بنیا دی سفوق معطل کر دیتے گئے اوران سادی کا دروا بَول برجنے بکاد کرینے واسے اخبادات کا گلا گھونے کردنت کی بندسلا ویا گیا۔جب ہر سب کجد ہو جیکانو اندرا کے وکیل مطراے ۔کے سین نے ملک کی سب سے برای ایکن تحردم اختبار عدالت اسپریم کدر ط بس کفرسے ہو کر کہا:

"ازاداند اورمنصفاندانتا بات کانفتررخیالی ہے اوراسے آین کا بنیادی جزوہنیں کما جاسکا عدامنی یونبیاد کرنے کی مجاز نہیں ہیں کدانتا بات ازادانہ بنیاد برکرائے کہا جاسکا عدامنی یرفیجیلہ کرنے کی مجاز نہیں ہیں کدانتا بات آزادانہ بنیاد برکرائے

گئے یا ہنیں یا عظم دستور کے نخت ادراس کے عطاکر دہ اختیارات کے مطابق کھیلا گیا۔اس یے بریم کورٹ نے جزرمیم شدہ دستور ہی کے بخت نیصلہ کرنے کی بابندی تھی ،اندراکوان تمام جرائم ببریم کورٹ نے جزرمیم شدہ دستور ہی کے بخت نیصلہ کرنے کی بابندی تھی ،اندراکوان تمام جرائم سے بری کر دیا جو غیر ترمیم شدہ دستور کے بخت ہائی کورٹ نے ان پر عائد کیے تھے اورا نہیں سزا سے بری کر دیا جو غیر ترمیم شدہ دستور کے بخت ہائی کورٹ نے ان پر عائد کیے تھے اورا نہیں سزا بھی دی تھی ۔

ہمارے اپنے ملک پاکستنان ہیں بہمال الب جوتھا دستور نا فذہبے، نفاز دستور کے ساتھ ای بنگامی حالت کے بخت بنیادی حقوق مطل کر دیتے گئے۔ بعدادال ایک اردی نس جاری کرے بجروستور من جیتی ادر پانچین ترمیم کے ذریعہ انہیں محد دکر دیاگیا مینگامی صالت کا اعلان اور کی منسول کا اجرار اور دمنور میں زمیات کاسلسلہ بھی ہونکہ و دمنور ہی کے شختے ہوئے اختیارات کے تخت . نفاراس بيديرسا داكام عبن مطابن وستود علمرارا وربرمطابن دمنور بونا ابك البي صفت بيرج عمرا ندل کو کم از کم فانون اور عدالت کی نگاه بس کسی از کیاب جرم کا جرم منبس کھیرانی۔ بهی صورت حال ابنیار اور افرلقبراور سبولی امریکیر کے ان دوسرے ممالک بن بھی ہے جهال دسنور، بنیادی حفوق کا محافظ بننے کی بھاتے حکم اول کے آمرانہ افترار کا محافظ، ان کیے ظالمانہ افدامات كالبثث بناء وران كصيلط لامحدود اختبارات كيحصول كاذرليه بن كياسيد الس صوت سبهال یک بسوی صدی میں بنیادی حفوق کے تحفظ کا سوال ہے خودعوام کے منخب خاندول نے اس سلم میں اسپنے آب کو بافال اعقاد نابٹ کر دباہے عموماً یہ ہوتا و ہا۔ کہ اکثر بنی بار شول نے نرصرف دستوریس وسیتے گئے بنیا دی حقوق كوتبديل كردالا بكر بيرا دستوراى بدل ديا على الما المراد ال و من كا مرد سنور زمهات ك كفلي جورط دين كرساند سائد" بنگاى حالت "كرونوان بواختیادات عمرانول کوعطا کرما ہے وہ رہی ہی کسربیری کر دینے ہیں پہنگا می حالت کے بلیے

Marfat.com

معروضی حالات کا بوزا لازمی مبنیں حکم ان ابنی صوابد بدیر جب جا بین اس کا اعلان کرسکتے بین اور بر اعلان ہونے ہی دسنور انہیں ابنی با بندی سے کیسر آزاد کر دیبا ہے۔ وہ دسنور کی موجودگی بین مادشل لا ناند کر سکتے ہیں، عدلیہ کونما م اختیارات سے اور عوام کوتمام نبیادی حقوق سے محروم کر سکتے ہیں ۔ مک کا دسنورا ورزفانون کہیں ان کا ہانھ نہیں بکونا۔

دستورکی ان خامیول اور حکم انول کے سامنے اس کی ہے سے برطھ کر خود اس کے دہو دہقار کا مستداور بھی ہجیدہ ہے۔ بمادا آئے دن کا مشاہرہ ہے اور ہم پاکستانی اس کا بڑا تلخ بخربر دکھتے ہیں کہ حکومتوں کی تبدیل، داخلی انقلاب، فرجی بغادت ، سرونی جارحیت اور سیاسی جاعوں کے نافالِ مصالحت اخلافات، دستور کی بساط لپریٹ کر دکھ دیتے ہیں۔ ہرجانے والے کے ساتھ اس کا نافذ کردہ دستور بھی داخ مفادت دے جاناہے۔ اور سرانے والا ایک نیا صورہ دستور لیے نودار ہونے دار سرانے والا ایک نیا صورہ دستور لیے نودار ہونی خواس کے بول سے دوراس کی قرت اقدار اب نے دستور کو و ہی فائونی جنیدت عطا کردتی ہے جو اس کے پیشرد کے عہد ہیں اس کے دستور کو حال تھی۔ اسامہ جیانی کیس کے فیصلے ہیں بین الاقوامی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے۔ اور سرائے کے فاضل جھیتے ہیں بین الاقوامی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے۔

"بین الاقرای قانون کی دو سے انقلابی حکومت اور نیا دستورا دیاست کی ایک

قانونی حکومت اور ایک جائز دستور ہیں۔ اس بیے ایک فاتح انقلاب یا ایک

کامیاب بغادت، دستور ہیں تبدیلی کا بین الاقرامی طور پرسیم شدہ طراحہ ہیں " یک

دافعاتی شہادت اور اس بین الاقوامی قانون سے اندازہ کیا جا سکا ہے کہ دستور اپنی تمام تر

بلند دیالا جنیت کے باوجود کس قدر کمزور غیر بھینی ہے نبات اور نا پائیدار فالونی دساویز ہے۔

جب اس کے اپنے وجود کی کوئی مضبوط ضمانت موجود مہیں ہے تر ہم ان بنیادی سفوق کے تصفط

جب اس کے اپنے وجود کی کوئی مضبوط ضمانت موجود مہیں ہو دستور مسلسل انتقال نیر بر دہنا ہو

وہ نا قابل انتقال اور غیر منفک (Inalienable حقون کا محافظ کیے بن سکت ہونے کا

وہ نا قابل انتقال اور غیر منفک (Inalienable حقون کا محافظ کیے بن سکت ہونے کا

دوی درست بنیں ہے۔ ان حقوق کے تعبین اوران کے نفاذ کا واحد ذراید درستور ہے ، دستور کے بغیران حقوق کی کوئی فانونی بنیاد باتی بنیں رہتی اور درستور ایک الیوی کھے بنی ہے جس کی طور حکومت کی گوفت ہیں دہتی ہے کھی اس ہیں تربیم ہوتی ہے کھی تینے ، کھی کوئی اضافہ ہوتا ہے اور کھی کھی جھے معطل کر دیئے جاتے ہیں اور کھی یہ جانے دالے حکم انول کے ساتھ نور بھی دخصت ہوجانا ہے۔ ان محتف کیفیات ہیں بنیادی حقوق کھی دستور میں شولیت کی داہ پالیتے ہیں کھی محدود ہوجانے ہیں بھی تعدد میں محدود ہوجانے ہیں بھی تعدد ہوجانے ہیں بھی تعدل کا شکار ہونے ہیں اور کھی منسوخ شدہ دستور کے ساتھ خود بھی منون ہوجانے ہیں بخوجانے ہیں ۔ موجانے ہیں ۔ احدلی طور پر بر عام فانون سے مادوا۔ ہوتے ہیں میکن ان کا نفاذ ہوجانے ہیں ۔ اور دستور کے اندو ہی انہیں "اگر، مگر میشر طبکہ اِلّا یہ کہ" اوراسی طرح کے دومرے سالفوں اور لاسفوں سے گھر کر پابند قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فانون حکم انول کی مرضی کے مطابق اسنوں ہوتا ہے۔ سی ۔ ڈی ، کر بیار قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فانون حکم انول کی مرضی کے مطابق اسنوں ہوتا ہے۔ سی ۔ ڈی ، کر بیار کھنے ہیں :۔

" بنیادی حفوق کی جڑیں گرحدید دسائیر کے مسودوں میں بیوست ہوتی ہیں نیکن بر ہمیشہ "فافون کے مطابق تعبیر" کی زدیس رہنے ہیں حالا نکہ ابنی دوح کے اعتبار سے بیر نا قابلِ مراخلت (Inviolable) سمجھے جانے ہیں " عشہ

یہ اسی با بندی قانون کاکرشمہ ہے کہ جن بنیادی حقوق کو دستور عیرمنفک "اور" نا قابل اضلت " زاد دنیا ہے انہیں کسی صلع کے ڈیٹی کشر کی نا فذکر دہ دفعہ م معطل کر دیتی ہے۔ ادراس صورت بیں دستور منازہ ننبر دیں کی کوئی مدد کرنے سے فاصر دہتا ہے۔

دستوری اس بے سبی ادراس کی بے نبانی ہے صاف ظاہر ہوجانا ہے کہ بیر نبیادی هوق " کا کوتی قابل اعتماد محافظ منیں ہے اور نہ اس کی عطا کر دہ ضمانت کی بنیا د بران سفوق کو" نا قابل مراخلت " سمھنے کی کوئی گنجائش موجود ہے۔

دنیا میں دستور کے نفاذ کی عمومی صدرت حال کا جائزہ لینے کے بنداب برطانبرا ورامر مکیہ کے

ان دساتبر بر بھی ایک نگاہ ڈال بینے جو جہور بہت کا بہنرین نمونہ سمھے جانے ہیں۔ اور لبظا ہرا ن کے نفاذ کی شکل بھی خاصی اطبیال بخش نظراتی ہے۔

برطانیہ بی سرے سے کوئی تحریری دستور ہی نافذ منیں ہے۔ اس لیے دہاں ددسرے ممالک کی طرح بنیا دی مقد دراعلی ہے۔ اس کے افتیاداتِ قانون ساذی پرکوئی بابندی عالم منیں ہے۔ مک کی کوئی عدالت اس کے منظود کردہ قانون کومنوخ قانون ساذی پرکوئی بابندی عالم تا ترمنیں ہے۔ مک کی کوئی عدالت اس کے منظود کردہ قانون کومنوخ کرسکتی ہے۔ دباب بنیا دی حقوق کا محافظ ملک کا عام قانون ہوئے ہے ادر ساس کے نفاذ کوردک سکتی ہے۔ دباب بنیا دی حقوق کے معاملہ بی دسرے ممالک کے شہرلویں سے بہتر کے بادجو د برطانیہ کے سام کے بادی کے دوسرے ممالک کے شہرلویں سے بہتر کے بادیوں کے حال بی اس کے جنگر کوئی کے دوسرے ممالک کے شہرلویں سے بہتر کے بادیوں کے حال بی اس کے جنگر کوئی کی کانس کے دوسرے ممالک کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کوئی کے دوسرے کے دوس

" برطانبر میں کوئی قانون مخفوق مہیں ہے۔ ہم صرت فانون کے مطابق اذادی کائی الم کسی بھی طرح چل دیا ہے بھال فانون بھوق یا کوئی منشورِ انسانی حفوق موجود ہے " عا ہو

لکین براطار اطبیان اب رفته رفته رخصت ہور ماہے۔ اور برطانبہ کے ماہری قانون بنیادی حقوق کے تخفظ کے لیے ایک بخریری دستور کی ضرورت پرشدت سے ذور دیے رہے ہیں۔ اس فضرورت کا احبابی میب سے بہلے تھامس بین کو ہوا تھاجی نے اور ای کا ب انتقوق انسانی " میں برط سے طنزیہ انداز میں لکھا تھا ؛

" بلندبائک برطانوی دستورسراسرفرافی۔ اس کاسے سے کوئی وجودہی ہنیں ایک دکن اُ کھ کہ کہ اسے میں دستور ہے۔ اور اکتاب میں دستور ہے۔ اس کا مرسے سے کوئی وجودہی ہنیں ایک دکن اُ کھ کہ کہنا ہے دستور ہے۔ دوسرا کہنا ہے اور اس بربح ث جاری دھی جائے تو آخر ہیں تابت ایراس کا تو کہیں نام ونشان ہی نہیں " عنا۔

برطانبہ کے موزر بربے اکنامسٹ (Economist)نے اپنی مرفومبرہ، ۱۹ء کی اشاعت بس نبیا دی حفوق کے مینفلن نازہ زین سردے دلیورٹ میں لکھا ہے : -

" آج ہے، ۲ برس بہلے یہ دعویٰ کہ" بنیادی عقق کے معاملہ میں برطانیہ سب بسرہ ہے ہوا کہ برا انتخاب اس کے حامی آج بھی یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے استفاطہ طلاق اور نسلی امنیاز سے تعلق اصلاحی توانین منظور کرنے دفت شہری آذاد پوں کے لحاظ کا انجھا دیکا دو قائم کیا ہے بیکن اب تعدامت بیندی کی مخدیدا وربینیوں کی دکنیت پر پابندی کی مثال دیں گے۔ ادر لیمر پارٹی کے حامی اسی طرح ندامت بیندوں کے منظور کردہ قانون آلکین وطن کے مؤر برماضی ؛ اِطلاق ادر ہر آل کے حق بہان کے صنعتی تعلقات ایک کی عائد کردہ بابندی کی مثال بیش کریں گے۔

علادہ ازیں کچھ دوسرے بہوبھی موجود ہیں جن میں مک کا فانون ، بین الاقوامی فانون بلکہ بور پی کونشن برائے ان فی خون کے عام اصولوں سے بھی متصادم ہے ، اس کی ایک شال تو قانون ان برائے دہشت گردی کے خت شتبہ لوگوں کی امتناعی نظر بندی کا اختیار ہے ۔ یہ قانون بار لیمنط اندی کا اختیار ہے ۔ یہ قانون بار لیمنط نے نومبر ۲۹ و میں منظور کیا ہے " رصفح منبر ۲۷)

ال دورط کے مطابق لبرل کوئ بارلیمنظ ایلن بیج مطابق لبرل کوئی بارلیمنظ بین بیج مطابق لبرل کوئی بارلیمنظ بین بین کیا ہے مطابق لبرل کوئی کا مقصداس تعلیف وہ حقیقت کی طرف توجہ ولا ناہے کہ برطانیہ نے ۱۹۵۵ میں کوئی کوئی برائے انسانی حقوق کی جس وشادیز پر دستخط کیے تھے وہ آج میک برطانوی قانون کا مصد نہیں بن سکی ۔

برطانبہ میں بادلمینے اور بادشاہ کے درمیان طوبی کشمش کا بتیحہ یہ کا ہے کہ دہاں بادشاہ نو بالکل ہے اختیار بنا دیا گیا لیکن اس کی جگہ پادلمبیٹ امرمطلق بن بیطی کیونکہ اس کے اختیادات فاؤن سازی برکوتی با بندی عائد نہیں ہے جبکہ دستور کا مفصد ہی حکم الول کے اختیادا کی حدبندی ہے۔ آج اس بہلو پر سب سے زبادہ نشویش کا اظار کیا جا دہا ہے۔ "اکا مسط" کی حدبندی ہے۔ آج اس بہلو پر سب سے زبادہ نشویش کا اظار کیا جا دہا ہے۔ "اکا مسط"

برطانبری بیادی حقق کے مسلم کا بخربر کرنے ہوئے کھتا ہے کہ ایک فالون حقق منظور کیا جاسکتا ہے اوراس کے تحفظ کے لیے آبنی عدالت بھی قائم کی جاسکتی ہے ہوکسی فالون کو بنیادی حقوق کے منانی فرار دسینے کا اختیار بھی دکھتی ہو لیکن اصل شکل تو ہیہ ہے کہ اگر بارلیم بیطی اس اختیاد کے باوجود کوئی غیرائینی فالون منظور کرلیتی ہے تو عدالت بیجادی کر کیاسکتی ہے کہ با وہ بارلیم بیٹ کے اور میں فالون کوغیرائینی قرار پارلیم بیٹ کے خلاف اپنے فیصلے کو فافذ کر سکے گی ؟ وہ زیادہ سے زیادہ کسی فالون کوغیرائینی قرار دے سکتی ہے لیکن پارلیم بنا اور سنی کی مضبوط دوایت کے قری بہکل دلو کو ہلاک کر ناآسان منبیل یہ وصفحہ ۲۵) .

تربیر نگارا لاخراس نیتجه بربهنج اسب که: ـ

"کسی اطمینان نظام اور بالحضوں (Bill of Rights) کا انتھادسیاسی نظام اور بالحضوں انتخابی نظام ،اس کے ذریعہ انھرنے دالے حریفیانہ کردہ بندی کے انزان اور حکومت و بادلیمنط کے باہمی نغلن پر مرنب ہونے دالے انزان کی تبدیلی برمنحصر ہے۔ بہ الفاظِ دیگرکسی قانون چھوق سے بہلے ایک آئین دشا دیز کی ضردرت ہوگی " رصفی ۲۵)

اس وپردٹ ہیں دائے عامہ کے عموی رجان پردوشنی ڈلنے ہوئے بنایا گیا ہے کہ ہام سے نشروع ہونے والے عشرہ بیں فانون عقوق کے مطالبہ کی مہم نور نکیل قی جا رہی ہے اور مہدام سے اس بیں بڑی شدت آگئی ہے۔ وزادت داخلہ اب دوسرے سرکاری محکول سے میں بڑی شدت آگئی ہے۔ وزادت واخلہ اب دوسرے سرکاری محکول سے میں برطانیہ میں اس نیم کا فانون قابل عمل اور لیب ندیدہ ہوگا؟ میں مطانبہ کو بچنکہ جموریت کا گہوادہ سمحاجا ناہے اور ہم پاکشا بنول سمیت د نبا کے بیشر ممالک ہمال پارلیمانی نظام حکومت دائے ہے ،اس کا اتباع کرتے ہیں اس لیے مناسب ہو ممالک ہمال پارلیمانی نظام حکومت دائے ہے۔ اس کا اتباع کرتے ہیں اس لیے مناسب ہو

گاکہ ہم مطالبہ فانون عقوق کی اس مہم کے شرکار کی ادار بر بھی ایک نظر دال بین ناکہ ہمیں ایدازہ

ہوکہ خودا ہل برطانبہ اسبنے دستور کے ہارے میں کیا کہتے ہیں۔ معروت فانون دال طی ڈیسلو مہنین (D. W. Hanson) بنیا دی حقوق کے منشورِ

اعظم" میگن کارٹا" کے والے سے پالیمبنٹ کی بالادئی پر تبصرہ کرتے ہوئے گئے ہیں:۔

درقانونی نفظ نظر سے اہم نرین واقعہ ہے ہیں ہیرز (Barons) سنے اپنے نخانفان سیاسی کردار کوعام تانون کے اصول کی واہ پر مہنیں ڈالا۔ اس کے برعکس امنوں نے ایک ایسی واہ اختبار کی جس کے نیتے ہیں پارلیمبنٹ کے اندوا مرا داورعام ادکان کے درمیان سیاسی مجھونہ وجود ہیں آیا۔

میں وجہ ہے کہ دوہری بادشا ہت وافون کی بالادشی کی بجلئے پارلیمنٹ کی بالادشی کا نظر ہر ابنا لیا صدی ہیں شدت سے اجرا تھا، قانون کی بالادشی کی بجلئے پارلیمنٹ کی بالادشی کا نظر ہر ابنا لیا صدی ہیں شدت سے اجرا تھا، قانون کی بالادشی کی بجلئے پارلیمنٹ کی بالادشی کا نظر ہر ابنا لیا سالی سے اجرا تھا، قانون کی بالادشی کی بجلئے پارلیمنٹ کی بالادشی کا نظر ہر ابنا لیا سالی سے اجرا تھا، قانون کی بالادشی کی بجلئے پارلیمنٹ کی بالادشی کا نظر ہر ابنا لیا سالیہ سے انہوا تھا۔

پارلیمنط کی اس بالادستی نے بنیادی حقوق کو دستوری شخفط سے محروم کر کے بحض روایات کے رحم دکرم برجھبولہ دیا ہے مشہور ماہر فانون ، سابق جج اور برشکھم پینورسٹی کے کلیہ قانون کے مسربراہ بردنیس کھنے ہیں :

ذربیہ شہرلوں کو اپنی جان ، اطاک اور خدمات ہر جھی کے حوالے کر دینے کا بابند بنا دیا گیا۔ ۱۹۲۰ میں حالت امن کے دوران حکومت کو منگامی اختبادات بختے کیئے ایک ایک طفاد کیا گیا جس کے سخت دوران حکومت کو منگامی حالت کا اعلان کرکے شہری اُزاد بال معطل کی جا سخت دوران ہو گامی حالت کا اعلان کرکے شہری اُزاد بال معطل کی جا سخت یں۔ اس قانون کو بندرگا ہول کے مزودروں، ٹرانسیورط اور بجلی گھروں کے طاز مین کی ہر آل کے موقع برکنی باراسنعال کی جا جکا ہے۔

پروفیپرفلیس پارلیمنٹ کی بالادسی پراصرار ا در تحریری دستور سے انکار کی اصل وجہ بیا ن کرنے ہوئے کہنے ہیں ہ۔

"سباسی کھیل ہیں میرحزب افتدارا در حزب انخلاف دونوں ہی کے لیے فائدہ مند سبے آج اس کے ذریعہ موجودہ دزیراعظم کو لا محددداخنبا رات حال ہیں ،کل ببر حزب انقلات کے دریعہ موجودہ دزیراعظم کو الا محددداخنبا رات حال ہیں ،کل ببر حزب انقلات کے لیڈر کومنتفل ہو جا بیس گے ۔ جب کہ عام شہری یا تو بے تعلق ہیں یا لاعلم " عیلا

وہ برطانوی دستور کانفیسلی جائزہ لینے کے بداس نینے بر بہنجنے ہیں:۔

"ایک خربری دستوری میں عدلیہ کوبالا دستی حال ہو، اس ملک کے بیے صروری ہے۔ ہم دیجہ بھی بیں کہ بارلیمنٹ کے اختیادات فانون سازی کی کن حد تنیں ہے، پارلیمنٹ کی مرازی سرگرمیول کوعملاً حکومت ہی کنٹرول کرتی سیے حکومت کاعرضہ افتدار بہت طویل ہے، ایک ایسے ایوان بالا کی شکیل جے مودة قانون منز د کردینے یا کچھ عرصے دوک لینے کا اختیار ہو، ناگر برہے، فانون ادراس پرعل درآمد کے اہم شعبے غیر بقینی ہیں، پارلیمنٹ الیمنٹ جریہ ۱۹۹۹ کی جنیت مشتبہ ہے، دزیراعظم کے ہاتھ ہیں۔ پارلیمنٹ کو توٹر دینے کے اہم شعبے غیر بقینی ہیں، پار الیمنٹ کو توٹر دینے کے طابقہ کار کوبا ضابط بنانے کی ضرورت ہے، عدلیہ کے اختیارات ادر جول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر جول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر جول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر جول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر جول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر جول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزدنت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزدنت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزدنت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزدنت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزدنت ہے ، عدلیہ کے اختیارات ادر بھول کی مزدنت ہے ، عدل بھول کی مزدنت ہے ، عدل بھول کو کو کی مزدنت ہے ، عدلیہ کے انہ بھول کی مزدنت ہے ، عدل بھول کی مزدنت ہے ، عدل بھول کے کوبائی کی مزدنت ہے ، عدل بھول کے کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کی مزدن کے دور کی مزدنت ہے ، عدل بھول کوبائی کی مزدنت ہے ، عدل ہے کوبائی کوبا

كانفاضايية يعمل

برطانیہ کے ایک جے سرلیزلی اسکارٹین اپنے مکسٹیں بنیا دی حقوق کے احترام کا پردہ جاکہ کرنے ہوئے لکھنے ہیں : ۔

" برطانوی فانون بین انسانی محفوق کاکوئی کمل ضابطه موجود او آلوکیا آب کے خیال میں شالی آئر کیا آب کے خیال میں شالی آئر لینڈ میں نقتنش کے جوانهائی اذیت ناک طریقے اختیاد کیے گئے ہیں وہ ممکن مقعے ہیں عظا

وه فانول مفوق كامطالبه كرية بوت كمت بن :

"اگرانسانی سفوق کو ہماری بین الاقوای ذمہ دار اور کے مطابق تخفظ فرا ہم کیا جانا ب
تو عام قانون سے ہملے کو ہمیں کچہ دو سرے ذوائع نلاش کرنے ہول گے۔ ایک
ایسا نظام فانون جو مفتنہ کے دحم و کرم پر ہوا در شب بیں سخود بیر مفتنہ بھی چنداستنائی
صور تول کے سوا انتظامیہ کے دحم و کرم پر ہو بنیا دی سخوق کی لقینی ضمانت نہیں
بن سکنا اور اسی و مجہ سے محفن فانون سازی کوئی تحفظ مہیا نہیں کرتی۔ صرورت
جس بجیز کی سے دہ بیر ہی کوئی قانون ، قانون سازی کا نگراں ہو۔ اس طرح
بنیا دی سخوق کی سخو کی سے جو اب محض ایک ہم نہیں دہی بلکہ بین الاقوامی ذمہ الدی
کا معاملہ بن چی ہے ، ہما دے دستور کے عدم نواز ن کو بیر دی طرح عیال کر
دیتی ہے۔ اور ایک نتے دسنوری بند و لیست کی ضرورت ظاہر کرتی ہے ۔ اب
ایک فانون بخوق کے بنیر جو دفت کی حکومت کے کنظول میں کام کرنے والی
بادلیانی اکثر میت کے ہا مقول کسی بنیخ ، ترمیم اور تعطل سے محفوظ ہو نیا دی سخوق
بادلیانی اکثر میت کے ہا مقول کسی نینخ ، ترمیم اور تعطل سے محفوظ ہو نیا دی سخوق
بیر ایسانی اکثر میت کے ہا مقول کسی نینخ ، ترمیم اور تعطل سے محفوظ ہو نیا دی سخوق

ہے۔ ہے کریک ہنڈدی، پارلہندے کے اقتدادِ اعلیٰ کی تعمی کھولتے ہوئے کہتے ہیں ، " برطانبہ بریکسی مقتدرِ اعلیٰ بارلہندے کا ذکر کرنے کی بجائے غالبًا یہ کہنا زیادہ

مناسب ہوگاکہ بہاں ایک مقندرِاعلیٰ کا ببینہ ہے بجوالیوان زیریں بی اکثر یتی بادقی برکنٹرول کے ذرائیر اینے انتظامی اختیادات اور فانون سازی کے اختیادات استفال کرتی ہے؛ علیہ استفال کرتی ہے؛ علیہ

وه بنیادی هوق کے سلسلہ میں موجودہ تخفظات پرعدم اطبیان کا اظہار کرتے ہوئے۔ رین

"اگر برشض پر براعتماد کیا جاسک ہے کہ دہ دستور کی خوبیوں اور روایات کا پُروا پُروا بورا اخترام کرنے گا اور ہمبشہ دانش مندی ہی ہے کا م لے گا نو بھیر مضبوط انتظامیہ اور ایسے لیک وار دستور سے ہمتر کوئی چیز نہیں ہوتمام اختیا وات کا بینہ کو سونیتا ہو لیکن برشمنی سے کوئی بھی اس امر کو نفینی نہیں سمھا اس لیے کچھ تحفظات کا فراہم کیا جانا ضروری ہے ۔ عالے

برطانبہ بن بنیا دی حقوق کے آئینی شخفظ کے لیے آج ہومہم جپلائی جارہی ہے، ہارور ط یونیورسٹی کے بردنسیر جاریس ہودرڈ میکوین نے اس کی بیش گوئی ۱۹۴۶ء ہی ہیں کر دی تھی۔ وہ فرمانے ہیں:۔

"دوایات کا امتنائی از جون جون کمزور برانا جاریا ہے، اکثر بیت کی آمریت
کا تعطرہ فریب ترا تاجا رہا ہے۔ اور وہ وفت بھی دور نہیں جب افلیت
کے حقوق کے لیے دواج کی حکمہ قانون کو لینی ہوگی۔ تاکہ انہیں وہی اخترام و
تحفظ حاصل ہو جو ماحنی بین میتسر رہا ہے۔ بادلیمنٹ کو جو بالا دستی آج فانون
کی صورت بیں حال ہے وہ اس کا عام طرفیل بن گئی تو ایک بھیا تک آمریت
کا انجرا نا تاگزیر ہے": عالا

اور آج بہ آمرین اہل برطانبہ کوصاف آبھرتی ہوتی محوس ہور ہی سے۔ اسی لیے وہ کخریری دستورا ور قانون محقوق کی مہم جلا رہے ہیں۔ ناکہ اس آمرین کا راستہ رد کا جاتے

ادر اسے عدلیہ کا تابع بنا کر فالدیں کیا جائے۔ یہ عجبیب بات ہے کہ صرف برطا نبہ ہی نبین اس کی تام فوآ بادیات کنیڈا ، نیوزی لینڈ ادر اکسٹر بلیا بیس کہیں بھی بنیا دی حقوق کو آئینی تحفظ حال نیں۔

کنیڈا میں ۱۹۲۰ء میں ایک فانون حقوق منظور ہوا، گریہ یا دلیمنٹ کے اختیادات فانون ان کے منافی برکوتی بابندی عاقد بہنیں کرتا۔ اس میں میہ صراحت کردی گئی ہے کہ کوئی فانون اس کے منافی بھی ہو نوعدالتیں اس کے نفاذ کو بہنیں دوک سکیں گی۔ کنیڈا کے حیش بوالا کئی العام المحقوم المحقوم کی منافی اس کے نفاذ کو بہنیں دوک سکیں گی۔ کنیڈا کے حیش بوالا کئی الفاظ میں کی ہے :

" فانون عفوق صرف وزیر قانون کی رہنمائی کے سیدے ناکہ وہ قانون بنانے وفت اسے سامنے رکھ لیاکریں " عنل

دزیراظم اسٹر پرین بر Pearson. نے قانون عقق کو دستور میں شامل کوانے کی کوشش کی مگروہ کا میاب نہ ہوسکے وزیراعظم سٹووڈو (Truieau) نے ۱۹۲۹ء ہیں اسے منظور توکرالیا لیکن اس کی حیثیبت وہ ہی ۔ ۱۹۹۹ء والی رہی ۔ ۱۹۹۳ء میں بنوزی لینڈ کے اٹمادنی جنرل جے آد بمین (Hanan) نے قانون حقوق منظور کرانے کی کوشش کی مگر بار لیمبیط نے اسے مستر د کے دیا۔ بہی صورت حال آمطر بلیا ہیں ہے ۔

برطانبہ ادراس کی نوآبادیات کے نہری ، بنیادی خوق کے سلسلہ بیں پارلیمنظ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ان کا واحد سہارا روایات (Traditions) ادر روائ (Custom کا اخرام ہے۔ اس میں تنک بہنیں کہ ان دوایات کے احرام کی بوطیں بہن گہری ہیں اور کوئی حکومت ان سے انخراف کی برات کی برات کی اور عدلیہ کی بیا احداث کی براعت کے باعث انخراف کی برات کی برات کی بالدیتی اور عدلیہ کی بیافتیاری کے باعث بنیا دی حفوق کے آئین تخفظ کی کوئی صفائت موجود مہیں ہے۔ رہبریم کورط امر کمیہ کے بج ولیم اد۔ وکلس کے بناول :

" برطانوی این دراس ضبط نفس " کی اس دوایت کا نام بیش پر یا دانمنط کے ادکان ادر برطانوی کی م کادبند جلے آدید بین ؛ عالا

#### Marfat.com

گربطانیہ کے جے صاحبان، ماہرین فانون ا درعام شہری اب کف اس صبطرِنس کی مصطل دوابت کو بنیا دی حقوق کو کو افغا دمحا فظ نہیں سمجھتے کیونکہ یہ روابیت ان حقوق کو مصطل منوخ یا محدد دہونے سے نہیں دوک سکتی ۔ بارلیمن طرحب جا ہے اہنیں ختم کرسکتی ہے اوراس صورت میں کہیں وا دفریاد بھی ہنیں ہوسکتی ۔

برطانیہ کے بعداب امریکہ کے دمتور کا جائزہ لیجے۔ یہ دستوراس لحاظ سے دبیا کا شالی جموری دمتور مجھ جا جا ہے کہ اس بی عدلیہ کو بنیا دی حقوق کا محافظ بنایا گیا ہے۔ اور است ففنہ بربالادشی حارل ہے۔ دہ کا نگریس کے منظور کر دہ قوانین کو منائی دستور قرار دے کرمنوخ کرسکتی ہے اور ان کا نفاذ ددک سکتی ہے۔ لیکن عدلیہ کی اس بالادشی کے باد جو دداخلی بغادت، شورش با بیرونی حملے کی صورت بی انتظامیا ور کا نگریس کو دسیع اختیارات حال ہوجاتے ہیں۔ دمتور با بیرونی حملے کی صورت بی انتظامیا ور کا نگریس کو دسیع اختیارات حال ہوجاتے ہیں۔ دمتور کے افتیار دائیں مزار سکیت و اور دوخہ نم برا کے مخت مک میں مادش لاء لگایا جا سکتا ہے، بنیا دی حقق معطل کیے جا سکتے ہیں اور عدالتوں سے در کی ساحت کا اختیار دائیں لیا جا سکتا ہے۔ دلوبی معطل کیے جا سکتے ہیں اور عدالتوں سے در کی ساحت کا اختیار دائیں لیا جا سکتا ہے۔ دلوبی معطل کیے جا سکتے ہیں اور عدالتوں سے در کی تی ہوئے ہیں :۔

" زمائهٔ جنگ، داخلی نئورش یا بدامنی کی حالت میں حبب مادشل لار نا فذکر دیا جائے نوم اتی کورٹ بیں رہٹ کاخن، ادر شہری ا زادی کی دوسری نمام ضمانیں عارمنی طور برمعطل کردی جائیں گئ عال

۱۹۵۲ میل کانگرلیس نے فالون کھظ (Immunity Act) منظور کیا ہے۔ اس معفور کیا ہے اس کے تعن معن حالات میں کمی بھی شخص کو خود اسپنے خلاف گواہی دینے پرمجود نہ کیے حاب کے اس سے خودم کیا حاسکت ہے جود متورکی با پنج بی ترمیم میں غیر مشروط طور پرت بیم کیا گیا ہے۔ اس سال آزادی اختماع د نظیم سازی کی آئینی صفائتوں کے باوجود امر کمین کمیونسٹ بادئی پر بابندی عائدگی گئی اورعدلیہ کی بالاکسنی انتظامیہ کے اس فیصلے کو غیرائینی قرار دیے کہ بادئی کو بادئی کو بادئے کر بادئی کو بادئے کہ بادئی کی استفال کرانے میں کوئی مدونہ دیے کہ بادئی کو بادئے کی بادئی کو بیادئی کو بادئے کی بادئی کو بادئے میں کوئی مدونہ دیے کہ بادئی کو بادئے میں کوئی مدونہ دیے کہ بادئی کو بادئے کی بادئی کو بادئی کی کانگر کی کانگر کی کی مدونہ دیے کہ بادئی کو بادئی کو بادئی کو بادئی کی کی مدونہ دیے کہ بادئی کی کانگر کی کئی کانگر کی کی مدونہ دیے کہ بادئی کی کانگر کی کوئی مدونہ دیے کہ بادئی کی کانگر کی کی کانگر کی کرنگر کی کانگر کی کے کانگر کی کی کے کانگر کی کرنگر کی کانگر کی کر کی کانگر کے کانگر کی کانگر کانگر کی کانگر کی کانگر کی کانگر کی کانگر کی کانگر کانگر کی کا

برونبیم کی برناد میں بنیادی سخون کے تحفظ برتبھرہ کرتے ہوئے ہیں ہونسیم کی برتبھرہ کرتے ہوئے ہیں ہونسان کے وہ حفوق ہو بمیں بے حدین بربی مثلاً آذادی افکار آزادی اظہار ،
مازموں کی برط فی نظر بندی اورظا لمانہ و نار داسلوک سے شخفظ و غیرہ سرمینفل مخطرہ سے دوچار ہیں جب بھی مصالح ریاست " (Reasons of State) کا شخطرہ سے دوچار ہیں جب ہمیشہ خطرے میں پڑتے نظر آئے ہیں۔ مجھے اکثر یہ محسوں تفاضا سامنے آئے ہیں۔ مجھے اکثر یہ محسوں براسے کہ ہم اس دفت ان حفزق سے ان خودہ و لینے اوران خطات کو نظر انداز کر دینے کے خصوصی خطرہ سے دوچار ہیں " عظالے

ان حقائق سے ظاہر ہو نا ہے کہ بنیا دی حقوق امر بکہ میں بھی غیرمنفک بنیں ہیں۔ امر بکبر اور برطانبر میں نظراً نے والی فدر سے اطنیان مجن صورت حال کی اصل دیو ہ کیا ہیں ڈور د تھی بکڑ سر سندیں .

سے سیتیے: ۔

" دستوری نظام حکومت کے تحفظ کی واحدا در آخری صورت طوبل عرصے بہد دستور برجل در آمر سبے اور حالات ہمیشاس کی اجازت نہیں دینے۔ ببرونی حکے، جنگ ببن نکست ورنا فابل معدالحت گہرے بیاسی اختا فات، دستوری حکومت کے ارتقام کو بہت خشکل بلکہ ناممکن بنا دینے ہیں۔ امر کیے اور برطا بنہ دونول اس لحاظ سے برت خش فتمت ہیں کہ وہ طویل عوصے سے بیرونی حملول مصاحب کی فاظ سے برت خش فتمت ہیں کہ وہ طویل عوصے سے بیرونی حملول مصاحب کے انتہا محفوظ دہے ہیں اور داخلی عدم استحکام سے بھی انہیں نجائے ن حاصل رہی ہے ہیں۔ ایک حاصل کا میں ہے ہیں اور داخلی عدم استحکام سے بھی انہیں نجائے ن حاصل رہی ہے ہیں۔ اور داخلی عدم استحکام سے بھی انہیں نجائے

اس کا مطلب بہ ہے کہ امریکہ اور برطانبہ بیں بنیادی حفوق کا تحفظ ان کے دستور اور روابات سے زیادہ ان سازگاد حالات کا مرہون منت ہے جان دونوں مکول کو میسر دہ ہیں۔ روابات بدل حالت کا مرہون منت ہے جان دونوں مکول کو میسر دہ ہیں۔ برحالات بدل حالتی اور ان مکول کو بھی دنیا کے دوسے ممالک کی طرح بیرونی حلول یا داخلی خلفتاد کا تنکار ہونا برط جائے فردستورا وردوابات ان کے نتہر لویل کی کوئی مدد نہر کوسکیں گے۔ اِن

دونول ملکول کے دستورکا اسکام ان کے مخصوص حالات اور ناریجی سلسل برمبنی ہے۔ اسی لیے جن ملکول نے اریخی بی میں نظر کو نظر انداز کر کے انکے دستورکی نفنل کی وہ کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے کہ لیے مصیبات بین میں بتلا ہو گئے۔ لاد ڈائیری اس کا اعزاف کرنے ہوئے کئے ہیں :

"جن دساتیر نے برطانوی دستورکی تحض طاہری شکل کو اخذیار کیا، ان کے غیر مؤرّر اللہ میں معلی کے اخذیار کیا، ان کے غیر مؤرّر اور کیسے جائی نظام کے نسلط کی صورت ہیں ظاہر ہوا ہے ؟ عظام میں ا

فرانس کے ایک کی ایمی کو برطانوی دسنور کی نفل سے پر بیزر کا مشورہ دینے ہوتے برک (Burke) اپنے خط ہیں لکھنا سے :

" بین جب برطانوی دسنور کو سرا بنا بهول ادراس کے مطالعہ کا منورہ دنیا بهول تو اس کا مطالعب یہ بنیں کہ اس کی ظاہری شکل ادراس کے کخن کیے منبت انتظامات ازب کے بیاد باری اور مک کے بیاد نہا کے کسی اور مک کے بیاد نہا ہے کہی اور مک کے بیاد نہا ہے کہی اور مک کے بیاد نہا ہے کہی اور مک کے بیاد نہاں اور مالی کے بیاد نہاں کو بیاد نہاں کے بی

اس بحث سے ہم اس نتیج پر بہنچے ہیں کہ برطانیہ اور امر کیہ کے دستور بھی انسان کے بنیا دی مفوق کے نا قابل انتقال ہونے کی ضانت مہیا ہنیں کرنے ۔ اوراگران سے ان دونول ملکول کے عوام کو کچھ فائدہ بہنچ بھی دہا ہے تو وہ اہنی یک محدد دسنے ، کوئی دوسرا ملک اُن کے دستور کو اپنے ہال اُن اُن اُن جا ہے تو یہ اُن کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

اشتراکی ممالک کے بارے ہیں ہم پہلے ہی تبا چکے ہیں کہ دہاں "معاشی حقق" کے سوا
کسی ادر حق کا دجود نہیں ہے ادر جو ددسر بے حقوق دستور ہیں گنوائے گئے ہیں وہ عدلیہ کے
ذریعہ فالم بھول نہیں اس لیے وہال بنیادی حقوق کے شخفظ کا سرے سے کوئی مسلم ہی موجود
نہیں ۔ انستراکی دیاست خود حقوق طے کرتی ہے ۔ اور وہی ان کے نفاذکی حدود متعبن کرتی ہے ،
گریا وہ "خود کوزہ دخود کوزہ گرو خود کی کوزہ ہے" اس سے مادرانہ کوئی حق ہے اور دنہی حق کو

#### Marfat.com

نا فذكرنے والى كوتى انفادلى۔

جهودی ادرانتراکی ممالک کے دسائیر کا ہم جائزہ اس خفیفت کوعیال کر دتیاہے کہ دنور
بنیا دی حقوق کے تخفظ کی کوئی مفبوط ضمانت بنیں ہے۔ ہمارا بخربہ ادرمثا ہم اس امر کا گواہ ہے
کہ بنیا دی حفوق کے نعین ادران کے عملی نفاذ کے لیے ہم محض مسودہ دستور برا محصار نہیں کر
سکتے۔ ان دسائیر کا سب سے بڑانفش برہے کہ ان کی پشت برکوئی قرت نافذہ (Sanction)
موجود نہیں جو حکم انوں کو ان کی عائد کر دہ حدد دکا بابند بنا سکے ادر بنیا دی حقوق کو دائمی محفظ
مہباکر سکے۔

### كتب حواله

- 1. Dorothy Pickles. "Democracy" Mathuen & Co. London. (1970) p. 101.
  - PLD 1973, Supreme Court, p. 49: State, Vs. Ziaur Rehman, p. 62.
- PLD. 1975, Supreme Court, p. 506, Re.: State Vs.
   F. B, Ali & Others, p. 527.28.
- 4. PLD. 1972. Supreme Court, p. 139. Re. Asma Jilani. Vs. Govt. of Punjab & Other, p. 159.
- 5. Daily "Jang" Karachi Oct. 4, 1975 p. 1 Col. 8.
- Kemig C. D. "Marxism, Communism and Western Society," Newyork (1972) p. 58.
- 7. PLD. 1972, Supreme Court p. 139 Re. Asma Jilani, 'Vs. Govt. of Punjab & other, p. 153-54.
- 8. Kemig. C. D. (Marxism) Communism and Western Society p. 56.
- Jennings, Sir. Ivor "Approach to self Government" Oxford London p. 20.
- 10. Fennessy R.R "Burke, Paine and the rights of man." Martiness Nijhaoff Hague. (1965) p. 179
- Hanson, D.W. "From Kingdom to Common-Wealth" Princeton, London, (1970) p. 190.
- 12. Phillips, O. Hood. "Reform of the Constitution" London, (1970) p. 120.

- 13. Ibid p. 144.
- 14. Ibid p. 144.
- Scarman, Sir, Leslie. "English Law-The New Dimensions." Stevens & Sons, London, (1974) p. 18.
- 16. Ibid. p. 69.
- 17. Henderson J. J. Craik. "Parliamant-A Survey— George Allen & Unwin London (1965) p. 89.
- 18. Ibid p. 98.
- 19. McIlwain, Charle, Howard. "Constitutionalism." Great Seal Books, Newyork, (1947) p. 21
- 20. Phillips O. Hood, "Reform of the Constitution.
  p. 143.
- Douglas, Willium. O. "Bunyadi Insani Haqooq Ka Masia (Urdu Translation) Lahore. (1965) p. 116
- 22. Willoughby W. "Principles of the Constitutional Law of the United States" Baker Voorthis & Co. New York (1938) p. 677.
- 23. Mcliwain Charles Howard, "Constitutionalism" p. 140.
- 24. Dorothy Pickles, "Democracy", London (1960) p. 113.
- 25. Amery L. S. "Thoughts on the Constitution" Oxford, (1956) p. 18.
- 26. Ibid p. 19.

# منسورانها في حقوق

توی سطی پر بنیادی حقوق کے تخفظ بین دستور کی ناکامی کے بعداب یہ دیکھتے کہ اس بسلہ بین الاقوامی سطے پر جوانتظامات کیے گئے ہیں وہ ابنے مفصد ہیں کہان کے کامیاب سے ہیں۔
اقوام منحدہ کی جنرل اسمبلی نے ۱۰ دیمبر ۱۹۹۹م کو انسانی حقوق سے متعلق جس عالمی منثور کا اعلان کیا تھا وہ گویا اس صنمن ہیں انسانی کو کششوں کی معراج سے بیمنشود سر دفعات پرشتی ہے۔
اعلان کیا تھا وہ گویا اس صنمن ہیں انسانی کو کششوں کی معراج سے بیمنشود سر دفعات پرشتی ہے۔

(۱) تمام انسان آزاد به با بوستے بی اور و فار دحقوق کے معاملہ بی مساوی الینین ہیں ۔

(۱) تمام انسان آزاد به با بوستے بی اور و فار دحقوق کے معاملہ بی مساوی الینین بی در اللہ برفرد نسل ، ذبان ، نرم ب سیاسی یا دوسرے نظریات ، نومی درما جی جنین املاک ، بیدائش یا کہی اور حنینیت اور کسی بھی زفسم کے امنیا ذکے لبنیر اس منشور میں صراحت کردہ تمام حقوق اور آزاد ایرل کامنتی ہمرگا۔

(۳) ہر فرد کو زندہ رہنے ،ا ذا د رہنے اور ابنی جان کی مخاطبت کرنے کاخی حال ہے۔ (۴) کسی بھی شخص کو نہ غلام بنا با جائے گا اور نہ محکوم دکھا جائے گا۔ غلامی اود غلاموں کی بتحادث کی ہرشکل ممنوع ہوگی۔

۵۱) کسی بھی شخص کوتست د خطلم دشم ،غیرانسانی اور نو ہین آمیزسلوک با سزا کا نشانہ بہیں بنایا جاسکے گا۔

۱۱) ہرفرد کو خانون کی نظر بس مجینیت فردا کیت لیم شدہ جنبیت حامل ہوگی۔ (۷) خانون کی نگاہ بس سرب کی جنبیت مسادی ہوگی اودامنیں کسی امنیاز کے بغیر کمیال قانونی سخفظ حامل ہوگا۔

(م) ہرفرد کوائین یا فالون کے ذریعہ ملنے دا لے بنیادی عقرق کے منافی فوانین کے خلاف بااختیار فومی طربیونل کے ذریعیہ تو ترجیارہ ہوتی کاحتی حال ہوگا۔

(۹) کمی شخص کو بلاجوازگرفتاری ، نظر نبدی با جلاطنی کی منار نہیں دی جاسکے گی۔ (۱۰) ہرشخص کوا بنے بنبادی حقوق و فرائض کے نعین باابنے بخلاف عائد کروہ الزامات سے برآن کے بنے آزاد وخود مختار اور غیر جا نبدار طربیزل میں کھلی اور منصفانہ سماعت کا بکسال تی حاصل ہو گئ

(۱۱)۔ ا۔ کسی تعزیری برم کی صورت بیں ہر فردکواس وقت بک بے نفسور سمجھے جانے کا حق حال ہوگا حب بک ایسی کھلی عدالت بیں اسے قانون کے مطابق مجم نابت مذکر دیا جائے ہمال اسے اپنی صفائی کی تمام ضمانتیں فراہم کی گئی ہول ۔

۲۔ کسی فرد کو کسی ا بیے ادادی یا غیرا دادی فعل کی بنا دیر فابل تعزیر برم م کا مزکد ب فراد ہیں دیا جا سکتا ہونی الواقع قرمی یا بین الاقوامی فانون کے سخت قابل نغریر نہو۔

(۱۲) کسی فردگی خِلوت ، گھر بلیرزندگی ،خاندانی امور ا درخط و کتابت بیں مداخلت نہیں کی جاتے گی اور مذاس کی عزنت وآبر دبرجملہ کیا جائے گا۔

۱۳۱) - ۱- برفرد کواپنی حدود ریاست می نفل و حرکت اور ریانش کی مکمل آزادی حاصل ہوگی -

۲۔ ہر فرو کو بیرون مک جانے اور اپنے مک واپس انے کائی حال ہوگا۔ ۱۲ رہر فرد کوظلم ونرٹ د سے بہنے کے بیے دوسرے ممالک بیں بناہ سلینے کائی

عال ہو گا۔

۲-غیرساسی برائم با افرام منخدہ کے اصول د مفاصد کے منافی اعال کے سلسلہ بیس مقدمات سے بینے کے لیے بین فابل استفال منیں ہوگا۔

(۱۵)۔ ۱۔ ہرفرد کوشہر سبت حال کرنے کاخی ہوگا۔

۲- کسی فرد کو بلاجوازاس کی ننهرست سے محردم نہیں کیا جائے گااور نہ شہرتِ کی نبد بلی کاحق سلاب کیا جائے گا۔

(۱۲) ا۔ ہربانغ مردا درعورت کو بلاا منیازنسل، شہر بہت یا عقیدہ نما دی کرنے اور گھربیانے کا عن حال ہوگا۔

۲- شادی زن وننوم رکی آزا دانه مرخی ومنظوری سے ہوگی۔

۳- خاندان ، معاننره کا بنیادی ادر نطری پونٹ سیے جورباست اور معاننره کی طرن سے ممکن نخفظ کامننی ہے۔

(۱۷)-۱- ہر فرد کو تنہا یا دورروں کے ساتھ مل کر جا تبداد رکھنے کا حق ہوگا۔ ۲-کسی کو ملاجوا ذاس کی ملیب سے محردم منیں کیا جائے گا۔

(۱۸)- ہر فرد کو نکر دینیال ، ضمیراور عقبدے کی ازادی حال ہو گی اوراس بق بن تبدیلی ' عفیدہ ، اظهارِ عفیدہ ، نبیغ عقبدہ اور عبادت کاحق بھی نشامل ہے۔

(۱۹) - ہر فرد کو آزادی اظارِ خیال کا حق عال ہے اوراس ہیں کسی مراخلت کے بغیر کوتی بھی رائل ہیں کسی مراخلت کے بغیر کوتی بھی رائے درکھنے ،کسی بھی ذریعہ سے اور سرحدول کا لحاظ کتے بغیر خیالات ومعلومات عال کرنے اور بہنجانے کا حق بھی شائل ہے۔

۲۰۱) ۱- ہر فرد کو بُرامن اخباع و تنظیم کاحق حال ہے۔ ۲۔ کسی کوکسی خاص تنظیم سے والبتہ ہونے برمجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (۲۱) ۱- ہر فرد کو ابنے مکب کی حکومت میں براہ دامرت یا منتخب نما تندول کے ذرہبہ

شرکت کاحق سہے۔

۲۔ ہرفرد کو ابنے مک کی سرکاری طاذبرت کے حصول کامسادی تی حال ہے۔
۳۔ حکومت کے اختیار کی اصل بنیا دعوام کی خوابش دمرضی ہوگی جس کا اخلا ر
انتخابات کے ذراجہ اُزادانہ دائے شادی اور خطبہ دائے دہی کی صورت ہیں ہوگا۔
(۲۲)۔ ہر فرد کو ابنی باوقار زندگی اور تعمیر شخصیت سے لیے ساجی تحفظ کاحتی ہوگا اور دہ فومی مساعی ادر بین الافوامی تعاون کے ذریجہ اور ہر دیا سرت کے دسائل کے مطابق معانتی معاشر تی ادر ثرفافتی خوتی ہوگا۔

(۱۳۳) . ۱ - بهرفرد کوکام کرنے ، اپنی ببند کا ببتی منتخب کرنے بہتر اور منصفانہ شراکط کارحال کرنے اور بیروزگاری سے تتحفظ پانے کاخن ہوگا ۔ ۲ - ہرفرد کو بلاامنیاز کیسال کام کی کیسال اجرت سلے گی -

س۔ ہر فرد کو بہزاود منصفانہ معادضہ عال کرنے کائی ہے جواس کی فات اور
اس کے خاندان کے بہ باعزت ذندگی بسرکرنے کی ضانت فراہم کرسکے اور
ضردی ہو تواس کے ساجی تحفظ کے لیے کچہ دور سرے ذرائع بھی مہیا کیے جائیں۔
سر در کو اپنے مفادات کے نفظ کے لیے طرید این بنانے اور ال بی شال
ہونے کا حق عال ہوگا۔

ر ۱۲۲). برفرد کوراحت وارام، نفری، او فات کار کے معفول تعین اور شخواہ کے سانھ میں بیال عنی بوگا۔ عنی بوگا۔

(۲۵) ۱. بهرفرد کواپنی اور ابنے اہل خاندان کی صحت و خوشالی کے بیے معقول میں اردوں اور کھنے کا سی حاصل ہے جس میں خوداک ، لباس ، رہائش ، طبتی ا مدا د منروری سردس ، بیروزگادی ، بیاری ، معذوری ، بیدگی ، برصابی اوراسی نوعیت کے دوسرے حالات بی شخط بھی شامل ہے۔

۷ ـ زجگی و شبرخوادگی گوخصوسی نوجرا در ایراد کامنتی بمها جائے گا ـ اور نمام بجول کو خواہ وہ جائز ہول یا ناجائز بکیال ساجی شخفظ حال ہوگا ۔

(۲۷) ۱- برفرد کو صول نعلیم کاحق حاصل ہے۔

۲۔ نغلیم کا مفصدانسانی شخصیت کی کمل نغمیرادرانسانی حقوق وازاد بول کے اخرام کومتحکم بنانا ہوگا۔

س. والدین کو اینے بجول کے لیے نوعیت تعلیم کے انتخاب کاخی حال ہوگا۔

(۲۷) - ۱ - ہر فروکومعا نشرہ کی نقافتی زندگی میں آزادانہ حصّہ لینے علوم وننون سی لطف اندوز ہونے اور سائنسی نرقی کے ممرّات سے متمتع ہونے کا عق ہے۔

۲- ہر فرد کوابنی سائنسی ،ادبی یافنی تخلیقات کے اخلاقی د ما دی نمرات کے تحفظ کاخل صال ہے۔

۱۰۸۱)۔ ہرفردایے معائشرتی اور بین الافوامی ماحول میں زندگی بسرکرنے کامتی ہے۔ حس بین منشور کے ال حفوق اور آزادیول سے بہرہ در ہونے کی ضمانت ہو۔

۱۹۱) ۱- برفرد براس معاشرے کی طرف سے ذمہ دادباں بھی عائد ہونی ہیں جس بس رہ کر ہی اس کی شخصیت کی آزادانہ اور کھی نشو ونما ممکن سبے۔

۲- اسبنے حفوق اور آزا دلیول کے سیاست کہ میں ہڑتھ صرب فانون کی عائد کردہ ان با بندلیول کے دائرہ بیں رہبے گاجن کا مفصد دومسرول کے حفوق اور آزادلیول

کے اخرام کولقبنی بنانا ہے۔

۳- ان حقوق ا درا زاد اولی کواقوم متحده کے مقاصدا دراصد لول کے منافی استعال مہیں کیا جاسکتا ۔

۱۳۰۱) - اس منتور کے کسی بھی سصے کی البی نبیر بہنیں کی جاسکے گئی جس کا مفقہ کسی بھی ریاست، گردب یا فرد کو کسی ایسی سرگری میں مصروف ہونے کاحق دلاتا ہوجس کے ذرلیه وه ان متعلی عنوق اوراز ادبول بهی کاصفایا کریسے۔

اس منثور میں جن حفق اور الماد اور کا اعلان کیا گیا ہے اہنیں بعدیں درصول بن تقیم
کردیا گیا۔ ایک فہرست ہیں معاشی ،سماجی اور ثقا فنی حقق کو بکجا کردیا گیا اور دوسری فہرست
میں منہری اور دیاستی حقق کو بجزل اسمبلی نے ۱۹۲۲ء میں ان دوعہد نامول : Covenants:
کی منظوری دی اور دیان دیاستول کی صوا بدید پر جبور الدیا کہ جبر ملک دھنا کا دانہ طور پران حقق کو تھے۔
کی منظوری دی اور دکن دیاستول کی صوا بدید پر جبور الدیا کہ جبر ملک دھنا کا دانہ طور پران حقق کو تھے۔
کی منظوری دی اور دیاں بردک تخط کر دیے۔

اقرام مخدہ کے کمین برائے انسانی حوق نے اس سلمیں مزید کھیے کام کیا ہے۔ ۱۹۵۹ میں اس نے بچول کے حق سے سے اور ۱۹۹۳ میں اس نے بچول کے حق سے سے ایک اعلان حواری کیا بینزل اس کے بیاری امنیاز کے انساد دکے بیے ایک اعلان حواری کیا بینزل اس کی نے مہم ۱۹۹۹ میں نسل گئی دوک تھام کے بیے ۱۹۹۱ میں مہا ہویں اور جلاوطن لوگوں کے تضفط کے بیے ۱۹۹۲ میں خواتین کے سیاسی حفوق کے بیے ۱۹۹۱ میں نشادی شدہ عود تول کی قرمیت کے نبیاہ ۱۹۹۹ میں غلامی کے ممکن انسداد اور خواتی مرکے لیے اور ۱۹۹۳ میں جوبی افراقی میں مندہ کے خصوصی ادادوں مثلاً بین الاقوامی ادادہ محنت (۱۱۵۰۰) یونسیکو میں الاقوامی ادادہ مهاج رین (۱۱۵۰۰) یونسیکو میں ان افراقی ادادہ مهاج رین در تحقیظ کے بینے قابل ذکر کام کیا ہے۔

نیکن حقوق انسانی کے عالمی منشوراور اقوام محترہ اور اس کے ذیبی اداروں کی ان شاندار کوسٹنول کا ماہ کیا ہے؟ کی منشور نے فی الواقع انسان کوجرد استبداد اور آمریت دفسطاتیت کے مشخط میں سانس لینے اور اینے حقوق سے متمنع ہونے کا موقع خواہم کو دیا ہے؟ اس منشور کی حقیقت اور افوام محدہ کی بیابی کی کیفیدے کا حال خود مغربی منکرین اور بین الاقوامی ماہرین فافون کی زبانی سینے۔

" تحمیش برائے انسانی حقوق نے ہم واع بین منتور کے نفاذ سے نا ایک ربورط منظور

کی جس بی سابقہ انداز فکر کو بمبرالط دیا گیا۔ اس میں یہ عام اصول طے کر دیا گیا کہ "کمیشن تسلیم کرتا ہے کہ انسانی خفوق سے متعلق ننکایات کے معاملہ میں وہ کسی قسم کی کادروائی کا اختیار منیں دکھتا "علا گیا بانستان سے ایک سال قبل ہی یہ طع ہوگیا کہ اس کی کوئی تا فونی حیثیت نیں ہوگی کوئی منستور کے اعلان سے ایک سال قبل ہی یہ طع ہوگیا کہ اس کی کوئی تا فونی حیثیت نیں ہوگی کوئی من جاہیے تو اُس منشور پراز خودرصا کا دانہ طور پرعمل درآ کہ کرسکتا ہے اور جاہیے نو انظاکر ددی کی ٹوکری میں بھی بھینیک سکتا ہے۔

ببنتر ميسن كاير تبصره ملاحظه بوه. ـ

" خالص فالونی نفظ نظر نظرے دیکھا جائے نومنٹود کی وفعات کسی بھی دکن ملک براہیں تسیم کرنے اور منٹود کے مسودہ بااس کے ابتدائیہ میں صراحت کردہ انسانی حقوق اور انداد پول کو محفظ دینے کی بابندی عائد بہیں کرنیں منٹود کی زبان بیں کسی ابی نجیر کرگنجائش بنیں جسے بیم فہوم کانا ہو کہ دکن ممالک اپنے ننہر پول کوان انی خقوق اور ازادیال دینے کے فانونی طور پریا بند ہیں " عیا۔

منتور نے ریاسنول کی بجیرہ دستی کے ازالہ کے لیے ایک فرد کو کیا کچھ عطا کیا سبے اس کے یارے بین کا دل منہائم مکھتے ہیں:

در منتور نے کہی فرد کو یہ قانونی تی بنیں دیا کہ دہ منتور ہیں دیئے گئے۔ مقوق اور
کازادیوں ہی سے کسی ایک کے سلب ہوجانے کی صورت ہیں بین الاقوامی عدالت
یاافوام منحدہ کے سب سے بڑے ادارہ انصاف، بین الاقوامی عدالت انصاف
سے ابیل کر سکے ۔ اس عدالت کے قانون کی دفعہ م م میں داخع طور پر لکھا ہوا
ہے کہ عدالت کے سامنے صرف ریاستیں ہی فران کے طور پر بیش ہوگئی ہیں ہے سے کہ عدالت کے سامنے صرف ریاستیں ہی فران کے طور پر بیش ہوگئی ہیں ہے۔
منتور میں جن معاشی اور سماجی سقوق کا ندگرہ کیا گیا ہے۔ ان کی اصل حقیقت واضح کرتے
منتور میں جن معاشی اور سماجی سقوق کا ندگرہ کیا گیا ہے۔ ان کی اصل حقیقت واضح کرتے

" بیر نام نها دمعاشی اور سماجی مفوق کوئی بین الاقوامی فرض عائد منیں کرنے بر

البيح هذون بن جن كا تعلق كجيري دين سين مي مثلًا معقول أمرني السكول ، ا درسماجی خدمات دغیرہ ۔ نیکن کس سے کہا گیا۔ ہے کہ دہ بیر جبزی مہیا کرے ؟ به زص انزکس مینفان بهے؟ اقوام متدہ کے منشورانسانی عوق کے معنفین جب بر کہتے ہیں کہ" ہر فرد کوساجی شخفظ کاحق حاصل ہوگا" توکیاان کامطلب میر ہے کہ ہر فرد کو ایک عالمگینظام تھنظ کو کچھ عطبیر دنیا جا ہیئے جس سے ضرورت پڑنے یروہ فائدہ اٹھاسکے گا۔ اگروافعی ان کی مرادیسی ہے توان عبدنا مول کے مسؤدے بیں جن کامفضد منشور کا نفاذ ہے، اس قسم کے نظام کی شکیل کے لیے كوتى د فعه كيول نهبس بيد ؟ اوراگرايبا نظام د جود نهبس د كفنا تو تيم كييا فرض اور کهاں کا بنی ؟ لوگوں پراییا فرض عائد کرناجس کی ا دائیگی کا امکان ہی نہ ہو، سرار رحاتت بية نابم به انني ظالمانه نبين خبني بيرحانت كه لوگول كو البيخوق عطا کر دیئے جانیں جن سے وہ کوئی استفادہ ہی نہر سکیں "عیل ان حقوق کے بارہے ہیں اسے کے بروہی فرماتے ہیں ،۔ " معاشی ا ورسماجی متقوق کے عہر نامہ میں دینتے گئے مقنوق در تقیقت ال صطلاح کے تسلیم شده مفهوم کی روسے حقوق ہی نہیں ہیں۔ یہ توساجی اور معاشی پالیسیول کے محض اصول بن اوراس سے انفاقاً یہ بھی داضع ہوجا ناسبے کہ کمین کو ایک کی کیائے دوعلیادہ عہدنامے (Covenants) کیوں مرتب کرنے بیارے "عد

ان کا اثنارہ دنیا کے دو مختلف نظریاتی کیمپول کی جانب ہے جو نہ صرف منفنا دیالیسیول پڑھل بیرا بن بکدستوق کا تطعی مختلف نضور ر کھنے ہیں۔

منشوری حقیقت اور اقرام متحدہ کی لیاسی کی برتصویر دیکھ لینے کے بعداب معزب ہی کے ایک منظر سے منتقبل کے امکانات کا برمایوس کن بجزیر بھی سن کیجئے:
" اہنی وجود کی بنار بریر دعویٰ بنیں کیا جاسکنا کہ اقوام متحدہ کے سخت انسانی حقوق

#### Marfat.com

کے قانونی شخفظ کا کوئی روشن متقبل ہے۔ یہ ادارہ البی ریاستوں کے گرولیا پر مشتل ہے جوجہورین اور ریاست دفرد کے باہمی نعن کانطعی مختلف تفور رکھتے ہیں معزبی ممالک کے نزد کیا معض فقوق اور اُ ذادیاں مہذب معاشرہ کے لیے بنیادی مجمی جاتی ہیں۔ان کا دعویٰ ہے کہ حقیقی جہوریت کی بنیاد بر اہنی محقوق سے استوار بردی بین. دورری طرف كميونسط ممالک كانتيال هدكر في سق اور آزادى لأبنيادى مهبس بنام معزق كاماخذر بإست سب اوراسي كوبهن سب كريجيتبن مجرعي بررسه معارش کے مفادیں وہ ال حقوق اور آزادیوں کی عدود کالقین کہنے۔ ان سے الک دہ ترنی نیرر ریاسیں ہیں جن کا مفصد تیز دنتا رمعاشی وسماجی ترقی کا مصول بيد ادر جرمهني بين كهشهري اورسياسي حقوق اورارا دلول كي ضمانت مطلوبه معاشی دماجی مفاصد کے مصول میں ایک دکا وسٹ ہے۔ ان انتہا فات کے ہونے ہوتے ریکوئی تعجب کی بات نہیں کہ اقرام متحدہ انسانی مفقوق کے میدان میں مہتر آئے نر د کھاسکی اورنہاس سے منتقبل میں ایسی نونع ر کھناسھنبفت بیٹ ندانہ طرنہ فکر ہوگا ! علا منتورانیانی حقق کے مطالعہ إوراس پر کیے گئے نبصرول سے یہ بان دا صع ہوجانی ہے کہ بین الاقوامی سطح برانسان کی امتماعی کوششیں بھی اس کے لیے برُد قارا در آبرد مندانہ زندگی کوکوئی صفانت مهیامنیں کرسکیں۔ وہ اپنے اپنے ملک میں حکومتوں کی قہروانی کے سلمنے تبنا بيس وباغنياد ببلے تھا أنا ہى أج بھى ب بكر سكومتوں كے دائرہ كار اور اس كے اختبارات ببه مسل دمعت داصانے نے بنیا دی عوق اور شهری ازادلیرل کومانکل بے معنی نیا دیا ہے بنتور انسانی سفوق کی سیثیت ایک نوشنا د ساویز سے زیا دہ کھیے مہنب اس ہیں سقوق کی ایک ہنرست تھ مرتب كردى كتى ہے كين ان مي سے كوئى الب سى تھى لينے بيجھے قدت نا فذہ مہنب د كھتا۔ برنہ رہا تاوں يركونى قانونى بإبندى عائدكريك انهيل بنيادى حقوق سلسب كرييني سعا ذر كھنے كاكوتى ابتمام كرتا ہے ادر نہ کسی فرد کے عصرب مشدہ حقوق کی بازیا ہی کے بیاسی فالرنی جارہ ہوتی کاکوئی نظام مہیا

كرتاسب-اس طرح بيمنتور تخفظ انساني حقوق كے معامله ميں بالكل ناكارہ اور ناقابل اعتماد دشاديز ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لس اتناہے کہ اس نے انسانی مفوق کا ایک معیار قائم کردیا ہے ادر عامی انسانی برادری کولینے حقوق کے تحفظ کا ارتقائی احسان و توریختا ہے معاشرہ بین فرد کی اہمیت ت پرزور دباہے اوراس کی مردسے نوازاد ممالک اپنے آبتن وضع کرنے دفت بنیادی عوق کے دسمی باب کوسهولت کے سانھ مرنب کر ملیتے ہیں ۔اس منشور کی حیثیبت سرامرا خلاقی ہے۔ قانونی نقط نظر سے اس کاکوئی وزن ومنفام نہیں۔ بنیادی حفوق کے محافظ کی حیثیت سے اس منتور کی قرت و اہمیت كا اندازه اس سعنبقت سے لگایا جاسكتاہے كرصرف سياسى فيدليل كے معاملات سے متعلق بين الاقوامي تنظيم الينسلى انطرنيشل (Amnesty Internati >nal) كى شاتع شده دېږدك برله تے مال ۲۵ ۱۹۷۵ کے مطابق افوام متحدہ کے میں ورکن ممالک میں سے سالا ملکول میں بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیال كى ئى ادرها فنت كے بيجا سنعمال بلاجوازگرفناريوں سياسي قيروبند جردتندد ادرسزائے وت کے واقعات اور برس بریابندی عدلیہ کے اختیارات میں کمی امراز قرانین کے نفاذ ادربنادی حقوق منسوخ ومعطل کئے جانے کے اقدامات میں عالمگیر سطح پرتشولین ناک اصافہ ہوا ہے۔

## كتبرحواله

- Gaius Ezejiofor, "Protection of Human Rights under the Law" (1964) p. 80
- 2. Hans Kelson. "The Law of United Nations" London, (1950) p. 29
- 3. Karl Mannheim. "Diagonosis of Our Time" London (1947) p. 15.
- Raphael D. D. "Political Theory And the Rights of Man. Indiana University Press, Bloomington (1967) p. 96.
- Brohi A.K. "United Nations and The Human Rights" (1968) p. 44
- 6. Gaius Ezejiofor, "Protection of Human Rights Under the Law" (1964) p. 136

# اکامی کے اسباب

انسان کے بنیادی مفوق کی سفاظیت میں قرمی دستور اور بین الا نوامی منشور کی ناکامی کا جانزہ لینے کے بعداب ہم اس بنیا دی سوال پرائے ہیں کہ اخرانسان سینے عوق کے تخفظ کا كونى اطينان نجش انتظام دريافت كرسينے بي اب بمب كيول كامياب بهنيں ہوسكا اوراس معامله میں اس کی فکرو نظر کی نارساتی اور عفل و متعور کی درما ندگی کے اصل اسباب کیا ہیں ؟ اس کا واضح اور دولوک جواب میں قرآن سے مثنا ہے۔ قرآن ہیں ننا ناہے کہ اس سارے بگار کا سبب صرف ابسب نم نے مقتدرِاعلیٰ کی بہتی کو تبدیل کر دیاہے اور جن نو دساختہ خدادً ل کواین اطاعت وفرما نبردادی کامرکز بنایاسیدان دای ننهاری گردن داوی دسیمی ا در تمها است حقوق إمال كر رسب إب قرآن كهتاسيك كرانسان كا اولين عهد اسني خالق ومالك اور اس كائنات كے علیم و فرما زواس ہوا تھا اوراس عهد كی روسے خدا كومقتدرِا على التبلم كرك فرداً فرداً برحلف اتطابا كياتها كه اس كے سواكسى كو ساكم اور رب بنيں ما ناحلتے كا اور نه ای کی ذات ،صفات یا اقتدار بین کونٹر کیے بھترایا جلنے گا برحلف اورشہادت ہی وہ بنیا دسهی برانسان کواپنا ناتب دخییفه) بنا کرا در ایک صنابطه حیات دے کرمقندرِ اعلی سنے اببى سلطننت بمي بهيجا تقابهال استعام انفرا دى داجماعى معاملات اسى صابطر كمطابق اور مقتدرِاعلی کی طرفت دفیاً فرقیاً اسبنے انبیار، الهامی کزیب دو صحیفوں کے ذریعہ ملنے والی برایات

كے تخت چلانے تھے اس عہدین کی بار بار یا ددہانی ادر تجدید بھی ہوتی رہی اور نبی اخرالزمان حضرت مخترستى التدعليدولم براسي كامل واكمل صورت مين ناذل كركے اور ہرطرح كى مخراب ب محفوظ دیکھنے کا انتظام کرکے قبامت بہ کے لیے انسان کی رہنما تی کا دائمی بندوبرت بھی کردیا کیا، مقندراعلی کے حقوق واختیادات، اس کی حدد دسلطنت، اس کے ساتھ بندوں کے نعتق کی مجمع نوعبیت، دنیا میں انسان کی حیثیت ،اس کے مفصہ زندگی، حصول مفضد کے ذرائع ودسائل کامیابی دناکامی کے معیار، انسان اورانسان کے باہمی روابط انفرادی واجماعی زندگی کے داترہ کا ر، خدائی سلطننت بی اس کے بندول کے اجھاعی معاملات کی بگرافی کرنے والے صاحبان امرکے وائرہ اختیار، فرد کے بنیادی حفوق، اطاعت کی حدود و شرا تط اور اُخرت بیں مفتدرِاعلیٰ کے سلمنے اپنے ابب ابب عمل کی حوا مدسی کے بعد نامراعمال کے مطابق جزار یارزا بلنے کی اببی واضح نفر محیات کردی کمی بین کران کی دوشنی بین زندگی کا صبح داستزبانکل صاحب ا دردوش ہوکر نمهار بریسامنے الكياسيد. اب جس كسى في السنة كو، يت قرال ، صراطيستنفيم" اورستواعُ السبّيل " د نومط اور اعتدال کی شا ہراہ) کے نام سے در سوم کر ناہیے، اختیار کیا وہ اس دنیا بیں بھی کا میاب و کامران ہوا اور آخرت کی سرخردی ا در سرفرازی سے بہرہ یاب ہوکر دہ جنت کی ابدی داحت کا بھی تنی قرار بإيا- ادر حسب في السن راسن كو منهود كر بزعم شود كوتى دوسرا راسته نكالناجا باوه دنيا اور انريت دونول حكه ناكام ونامراد بوكر جبنم كے ابرى عذاب مي منتلا بوا۔

پرا فرآن اس مراطِ منتیم" اور سوائواستیل" کی نتا ندی کے بیے نازل ہواہے، ذہد ،
تردیت اور انجیل بھی اس شاہراہ حیات کو اجاگر کرنے کے بیے نازل ہوئیں بحفرت آدم سے لے
کرختی مرتبت حضرت مخت کستام ابنیا ہرکوام بھی صرف بھی ایک ببنیام لے کر آنے دہے کہ خدا
کے بندوا بندول کو اپنا خدامرت بنا قر ، تم صرف ایک ، ہی مقتدرِاعلیٰ کے لامحدود ، دائی ہمرگراور
کا ننات کے ایک ایک ذریعے پر محبطا قتا دکے سخت زندگی بسرکرد ہے ہو ، اس کے سواتمادا
کوئی دب ،کوئی مطلق العان حاکم ،کوئی مالک اورکوئی وادی بنیں ۔ فراک میں ایک ایک ایک نیم کے

Marfat.com

حالات پڑھ جائے ان سب کامٹن ایک، ہی تھا۔ اپنے اپنے عہدے شداد، فرعون اور نمرو د کی حاکمیت کاخاتمہ اور امتدکے بندوں کو ان کی غلامی سے بخات دلاکراحاکم الحاکمین سے ان کا رشتہ بندگی جوڑنا۔

ای ابک مقندراعلی سے کئے عہد کی بابندی ادراس سے روگردانی کے نتیج بی انسانی زندگی برسخطیم ادر ہمرگرانزات مرتب ہونے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لینے سے تبل بر دیکھتے کہ دہ اولین عہد کیا تفاجو خدانے ابنے بندول سے لیا تھا۔

وَإِذْ اَحَذَ رَبَّكُ مِنْ أَبَئِ أَوْمَرِنُ طُوْرِهِ مِدُوْرِبَّ يَهُمْ وَالشَّى كَاهُ مُوَكِي الْفُنْهِ مِمْ اَكْسُتُ بَرَبِكُمْ فِي فَالُوْامِ لِنَّ مَنْهِ لِذَنَاةً اَنْ تَقُوْلُوا لِوَمَ الْفِيلِيَةِ إِنَّا كَتَاعُنُ على الْفَالِمِينَ الْمُعْلِقِينَ وَالاعواف ١٤٢-١٤١)

"اور اسے نبی إ لوگوں کو یاد ولاقہ وہ وفت حب تہارے دب نے بنی آدم کی بیتوں سے ان کی نسل کو نکالاتھا اور امبیں خودان کے ادپرگواہ بناکر فچھاتھا" کیا بیس تمہارادب نیس ہوں ؟ انہوں نے کیا" خرد آب ہی ہمارے دب بیں، ہم اس پرگوا ہی ویتے ہیں۔ یہ ہم نے اس بلے کیا کہ بین تم قیارت کے دور بیر نہ کہد دد کہ ہم نواس بات سے بے خبر نے یا یہ در کہ ہم نواس بات سے بے خبر نے یا یہ در کہ ہم نواس بات سے بے خبر نے یا یہ در کہ ہم نواس بات سے بے خبر نے یا یہ در کہ ہم نواس بات سے بے خبر نے یا یہ در کہ ہم نواس بات سے بے خبر نے یا یہ در کہ ہم نواس بات سے بے کہ کیا کہ بین کی ابندا۔ نو ہمارے باب دادانے ہم سے بہدے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی سل سے بہدا ہوئے ، پھر کیا آپ ہمیں اس نفسور میں بھر نے ہی جو غلط کا دلوگوں نے کیا تھا!"
بہدا ہوئے ، پھر کیا آپ ہمیں اس نفسور میں بھر نے دالے اس عہد میں حب ذیل دکا ت

(1) التدنعالي كوابيا واحدرب مان كاقرار

۲۱) اذل سے ابریک پیا ہونے والے تمام انسانوں سے فرداً فرداً خداسے وفاداری کاعلف اوراس صلف پرخودان کی شہادت ۔ رم، شرک بینی کسی اور کوخدا ماننے باخدائی بین شریب تھہرلینے سے باز رہنے کا بختر عہد۔ (۲) باب دا داکے عقائد داعمال کو عذر بنا کراڑ کاب شرک کی ذمہ داری سے بیجنے کی گنجائش خاتمہ۔

ده) قیامت بس این د میزی زندگی سیمتعلق ابب ایک عمل کی جوابدہی .

الله تعالی نے اس اولین منیات کے بعداس کی مسلس یا در ہانی اور مجدید کا بھی اہتمام فرمایا

تاکدانسان ہا بیت کا داستہ جھوڈ کر گرا ہی ہیں منبلا نہ ہوجائے اور اپنی گردن میں کسی اور کی غلامی و

بندگ کا طون ڈال کر ذات و بہتی کے گوشے ہیں مذجا گرسے انسانوں سے بحیثیت مجموعی جوجہد لیا گیا

تضااس کی بخدید و یا دو ہانی پر ما مور کیے جانے والے انبیار کرائم سے ایک الگ جہدلیا گیا حالا کائدہ

اولین جہدیں بھی بحیثیت انسان نئر کیا ہے کہ الکٹ فات وال کے منصب اور اس منصب کی غطیم ذمہ دادلوں

کی اہمیت کا احساسس دلانے کے لیے رہے السّد فات والائر ہونے نے ان سے علیا کہ ہو حداث و فاداری (Oath of Allegiance) ہیا۔

"یا دکرد ، انتد نے بینیم بول سے عہد لیاتھا کہ آئے ہم نے ہمیں کتا ب اور صحبت دوائش سے نواز اسے۔کل اگر کوئی دوسرار سول تہار ہے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے ہو پہلے سے نواز اسے ۔کل اگر کوئی دوسرار سول تہار ہے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے ہو پہلے سے تہاں ہے بیاس موجود ہے نوتم کو اُس پرایان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی ۔ یہ ارشاد فرما کرائٹہ نے ان سے بچھا کیا تم اس کا اقراد کرتے ہواور اس پر میری طرف سے جھد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو ایس کے انہوں نے کہا ہاں ہم اقراد کرتے ہیں ۔

انٹدنے فرمایکہ ابھانوگواہ رہوا در مئیں بھی تنہا دے سانھ گواہ ہوں اس کے بعد ہوا ہے۔ عہد سے بھرجاتے وہی فاسق ہے " را ل عمران ۲۰۸)

بھی اور آور ہ ارابیم اور مرسی اور مرسی اور علیم ابن مریم سے بھی۔ ہم سب سے بھی۔ ہم سب سے بھی۔ ہم سب سے بختہ عہد نے جبے بین ناکہ سبے لوگوں سے دان کارب) ان کی سجائی کے بارسے بہت موال کرے اور کا فردل کے سابے تواس نے در دناک عذاب مہباکر ہمی رکھا ہے۔ "دا حزاب ،۔ م)

پینمبروں سے مرت یہ عہد نہ لیگیا تھا کہ وہ خدا کو مقتد راعلیٰ ماہیں اور کسی اور کی بندگی قبول نہ کریں بلکہ اُن سے برعہد بھی لیا گیا تھا کہ دنیا بیں المد کے دین کو غالب کریں، اس کے بندل کو ان باغیوں اور غدادوں سے بخات ولائیں جنوں نے سرحتی کا داست نہ اختیاد کرکے اوراللہ کی سلطنت بیں ابنا سخنت اقتداد کچھا کراس کی دعایا کو ابنی دعایا اور اس کے بندوں کو ابنا بندہ بنا کر اہنیں غلای کی ذبخیروں میں جکر طبیا ہے اور اسیس اللہ کی بخشی ہوئی آزادی سے مودم کر کے ابنا معطن و ذرا نبروار بنانے کی گؤشش کی ہے۔ ابنیا دکو ان کے مشن کی بادد ہائی کر اتن ہوئے قرآن کہ تہ بیں مطبع و ذرا نبروار بنانے کی گؤشش کی ہے۔ ابنیا دکو ان کے مشن کی بادد ہائی کر اتن ہوئے قرآن کہ تہ بی سائٹ نے مقرد کردیا ہے تہادے ہے وہ دہن جس کی ہدایت کی تئی ابرا ہیم میں کو اور جس کی دی کر اور اس بی کہ اور حس کی اس ایس بی اور موسئی اور موسئی کو اس تا کہ یہ کہ ما تھ کہ تم گوگ قاتم کر داس دین کو اور اس بی

ان ابنیا کرام کوجن امنول کی ہدایت و دہنمائی پر ما مود کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان ہے بھی عہد دفاواری لیا اورا نہیں ان کے قزل و قرار یاد دلاتے۔ بنی اسرائیل سے بخاطب ہو کروز ما باگیا؛

"اللہ نے بنی اسرائیل سے بختہ عہد لیا تھا اوران ہیں بارہ نقیب تقرد کیے نئے اور
الن سے کہا تھا کہ میں تنہار سے ساتھ ہول اگر تم نے نماز فائم رکھی اور ذکواۃ دی
ادر میرے دیولوں کو ما یا اوران کی مدد کی اور البنے خدا کو اجھا فرض دینے دہے
تو یقین دکھو میں تنہاری برائیاں تم سے ذائل کر دوں گا اور تم کو لیسے باغول میں
واخل کردل گا جن کے بنچ بنہ رہی ہی ہول گی مگراس کے بعد جس نے تم میں سے

كفركى روش اختباركى تو در حفيقت اس في سام السبيل كم كردى ؛ (الا تده ١٧) اسی عہد کو دوسری جگہ اول یا دولایا گیاہے:

" یاد کرد اسرائیل کی ا دلا دیسے ہم نے بیخت عہدلیا تھاکدانند کے سواکسی کی عبادت ىنركرنا، مال باب كے ساتھ، رشتہ دارول كے ساتھ، تيبيوں اور كىينول كے ساتھ نبك سلوک کرنا ، توکوں سے تھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوا ۃ دیتے رہنا مگر مفارشے ا دمیوں کے سواتم اس عہد سے بھرسے ہوستے ہو بھر ذرا با دکرو ہم نے تم سے بخنة عبدليا تفاكه أبس مي ايب دوسرے كاخون نربها ما اور نرابب دوسرے كو كھرسے بے كھركرنا ، تم نے اس كا افراد كيا تھاتم خوداس برگواہ بورالبقوم مربمه) ان آیان میں صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا دب ماننے کا اقرار ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کا وہ پررا صابط جیات بھی موجود ہے جس کی بابندی کاعد کیا گیا تھا۔ ان آباب سے بیر بھی واضع ہو حاناہے کہ نمام ابنیار کرائم ایک ہی وعوت نے کرانے رسیے ہیں۔ بیر نماز، زکواۃ ،الٹار کی راہ میں مال کاخرج ، ماں باپ ،رمث ننہ دارد ل ،نبہیوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک ، حق گوتی ،انسانی حبان کا احترام اورلوگول کوظلم وشم کانشانه نبانے سے گریز کی برایات صرف امت محدی بی کنیں دی گئیں، سابفذا منوں کو بھی ہیں ہوایات دی جانی دہی ہیں اور خدانے انسانی معاشرہ کی اخلاتی نبادول برنغير كے بليے بمبشہ ابك مى ضابط حيات بركار بندر سنے كاعمد لبلسے-

بني اسراتبل كوسوره البقره أبيت ۴ اور ۹۵. ال عران أبيت ، مرا اور النسار أبيت ۵۵ ور م ۱ بس بھی خدا سے کیے جانے والے عہدیا و ولاتے گئے ہیں۔

اب حصنرت علینی کی امرت کے بارسے میں برادشاو ملاحظہ ہون

د اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا نفاجہوں نے کہا نفاکہ ہم نصاری میں مران كومجى جوسنن يا دكرا يكي تفاس كا براسصدا منون نے فراموش كرد با دالما مَده ما) سابقدامتوں سے بیے گئے عہد، ان امنول کی عبدشکنی اور اس کے مہلک نیائج کی رو دا و

Marfat.com

سنانے کے بعد فرآن نی آخرالزمان کی امت سے مخاطب ہوکر کتاہے: "الشفة نم كواملانول كو) بولغمت (دبن) عطاكى بيراس كاخبال ركھواوراس نجة عدد بان كونه مجولوجواس نے تم سے ليا ہے لئى تنها دا بہ قول كه بم نے منا ا دراطاعت نبول کی ۔ انٹر سے ڈرو، انٹر دلول کے را زیک جانباہے ؛ (المائدہ ی الك الك امتول كوان كے حلف كى ذمه داريال يا د دلانے كے ساتھ ماتھ الله فغال قرآن میں اولین میثاق کی طرف توج دلاتے ہوسے پوری سل انسانی کو مخاطب کرکے کہناہے ، " اسے آدم کی اولاد اکبائیں نے تم کو برایت نرکی تفی کہ تبیطان کی بندگی مت کرد، ده تمها دادشن ہے اورمیری ہی بندگی کردیمی سیدها داستہ ہے: البنس ۲۰–۲۱) انسان كواسيف عهدكى ذمه دادلول كالمصكس دلانه كمائق بى قرآن عهدكى بإندى اور اس کی خلاف ورزی کا انجام بھی کھول کرسامنے رکھ دیناہیے: ناکہ انسان اس کلافہی ہیں مبتلانہ سے کر عهد شکتی پراس کی کوئی پر طرنه بهرگی اور منراس افسردگی بین منبالا بهوکد با بندی عهدسے اسے کیامل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عہد کی پابندی کرنے والول کو اجرِظیم کی نوبدا ورعبد کی کرنے والول کو عذاب اليم كى دعير سائن بوست اسينے بندول كے ساتھ خود بھى ابب سيخت عهد كرنا ہے۔ " بو بھی اپنے عہد کو بُردا کرے گا اور براتی سے جے کریے گا وہ الندکا محبوب نے گا کیونکہ پرېنرگارلوگ انتد کولېسندې، رسېده لوگ جوانند کے عهدا درا بني نتمول کو کفواړی فترين پر بن الله بن المان كه المرن من كوتي صدين و المعران ١٥١) " جولوگ الله کے عہد کومضبوط با ندھ لینے کے بعد نوٹر دینے ہیں ،اللہ نے جے وٹے نے کا حکم دیاہے اسے کا طنتے ہیں ، اور زبن میں نساد بربا کرنے ہیں پیخیفنت میں بہی لوگ نقصان اتھانے والے بیں " (البقرہ ۲۷) بی بان تقولے سے فرق کے ساتھ سورہ الرعد کی آیت ۲۵ بیں کمی گئی ہے۔ یابن عہدٌ اور عهد من الركول كى سينيت كا فرق اوران كے ما تھ اسينے مختلف ملوك كى دجر بيان كرنے ہوتے الأنعالي

Marfat.com

Marfat.com

فرما ناہے:۔

" بھلا یکس طرح ممکن ہے کہ دہ شخص جو تھا رہے دب کی اس کتاب کوجواس نے تم پر
نازل کی ہے تی جانتا ہے اور دہ جواس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونو ل
کیساں ہوجا بیس بنصیحت تودانشمندلوگ ہی فبول کرنے ہیں اوران کا طرفی یہ
ہوتا ہے کہ ادلا کے ساتھا ہے عہد کو لودا کرتے یں ۔ لے مضبوط با ندھ لینے کے بعد
'فرانسیں ڈالئے (الرعداوا۔ ۲۰)

وآن کی ان آیات سے ظاہر ہو ناہے کہ حضرت آدم سے لے کرنسل آدم کے آخری فردیک ہم میں سے ہرانسان مینان اول اور تجربر نبی کے ذربیراس مینان کی مجدید کے سخنت فرداً فرداً لینے خالق و ماک کے ساتھ اس عہد میں حکوا ہواہے کہ وہ اس کے سواکسی کو اپنارہ نہیں ملنے كا ابنا سراطاعت اس كے سواكسى اور كے آگے منبل حيكاتے كا اس كے سواكسى اور كو حاكم مطلق اورفرما زواست يمنبين كرسي كاجوماليات اور جواحكام اسع مفندراعلى كى جانب سے مبوث ہونے والے ابنیار کوا مم کے ذرابہ ملتے رہبے بیں اور اب خاتم الانبیاب حفرت محمّر صلى المدعكب ولم كے ذراب كامل واكل صورت بيس ملے اور جميشہ كے بيے محفوظ كر دينے گئے بی ده اینی انفرادی واجهای زندگی کی تعمیروششکیل ابنی کے مطابق کریے گا۔ان بی سے کوئی فردا کھ کراگرخدانی کا دعویٰ کرے گاتو اس کا دعویٰ اس کے منہ بید دیے مارا جائے گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گاجو باغیوں اور غدادوں کے ساتھ کہا جانا ہے۔وہ خوار بھی اپنے دب کی اطاعدت کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت ویسے گا۔ زندگی کے کسی ابرسمعاملہ بیں بھی وہ اسپنے دب اس سے مقرد کر وہ بنی باان کی اطاعت کرنے ولسے صاحیان امرکے سواکسی اور کی بات نہیں مانے گا اور نزک سے کمل اختناب کرسے گا۔ خلاکے ساتھ کیے جاتے والے مثبان اوّل اوراس کے سخدیدی عہدوں کی ان تفریحات کے بعداب بیر و بھتے کہ اہیب خداکو مقندراعلی شیلم کر لینے یا اس کے اقندارِاعلیٰ سے انکاد کردینے

کے کیا ننائج انسانی زندگی پر مرتب ہونے ہیں اور صرف اس ایک نیصلے سے تی و باطل کا فاصلہ برطھتے برطھتے برطھتے کہال ایک جاہبی ہا ہے اور خدا کی نیابت کے ظیم منصب پر فاتز انسان ہو اپنے خالت کے بعداس کا ننات کی سے غطیم ہمتی ہے اپنی عظمت و رفعت سے محردم ہو کریٹنی اور ذلت کے بعداس کا ننات کی سے غطیم ہمتی ہے اپنی عظمت و رفعت سے محردم ہو کریٹنی اور ذلت کے کیے عمیت کراھے ہیں جاگر تا ہے۔

الله تعالی سے کیے گئے مثباق کے بخت عرف اس کو مقدرِاعلی نیم کر لینے اور اُس کی بندگی کے عہد پر توائم رہنے سے سے حسب ذیل نتائج آب سے آب بھلتے ہیں :

(۱) دیاست کسی معا برہ عمرانی سے ہنیں بلکہ انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان ہونے والے میثاق (Covenant) سے وجود میں آتی ہے۔

ام) اس کے افتدار ہیں کوئی شرکیب نہیں، نداس کاکوئی ہمسرے۔

۱۷) اس کا افتذار دائمی اور ہمرگیر ہے ، اس کا ٹنانٹ کا ابک ذرّہ بھی اس کے داڑہ اقتدار سے باہر نہیں۔

کهٔ مَافِ السَّمُوْتُ وَمَا فِ الْاَهْ فِ الْاَهْ فِ وَمَا سَنِفَهُمَا وَمَا شَحْتُ السَّرُولِي لِطه بِهِ ) ملک ہے ان سب جیزول کا جواسانول اور زمین ہیں ہیں اور جوزمین واسمان کے درمیان ہیں اور جومٹی کے بنیج ہیں۔

۱۵۱ بهاری بر دنیا اوراس سے ماوراری کا تنات ایک، ی سلطنت باریاست (۱۵:e) سے۔

تُنبُو الْمُلْكَ الْمُرْئِي بِسَيدِ فِي الْمُلْكُ وَهُ وَعُلَى صَلِّ الْمُكَاتِ الْمُلْكَ - ۱)
ہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے باتھ بیں کا ننات کی سلطنت ہے اور وہ ہر
چیز برندرت رکھتا ہے۔

وسبے مسے دست ہے السکال شرک الکن خسٹ (البقری - ۲۵۵) اس کی حکومت اُسکانوں اور زمین پر چھاتی ہوتی ہے۔ دن انسان اس زمین پر خدا کا ناتب ہے اور اس اعتبار سے وہ اپنے خالق کے لعد اس کا تنان کی سہے غطیم اور مکرم سنی ہے۔

وَهُوَ النَّذِي تَبَعَدُكُمُ مَ خَلِيْفَ الْآمِنِ (الْعَامِرِهِ) وهِ يَسْبِيرِ مِن مِن مُورِمِن كَاحْلِيفَ بِنايا ـ وہى سبير جس نے تم كوزمين كاخليفة بنايا ـ

ولَقَدَ حَكَنَ النَّا بَنِيَ الْهُ وَ وَحَمَدُنَا اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَ الْمُعُمُونِ الْمَدِّوِ الْمَبَو مِنْ الطَّلِيَّةِ وَفَهَ لَنَا الْهُ مُعَلَىٰ كِيْ يَعْ الْمُعَلَىٰ خَلَقْتَ القَفْظِيلُالِابِى السَّلِ ، » بم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں ختکی اور تری میں سوار بال عطاکیں اور ان کو پاکیزہ بجیزوں سے رزق دیا اور اپنی برت سی مخلوقات پر نمایاں فرقیت مختی ۔

عَیْاً بِیْهَالنّاسُ إِنَّا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكِرِ قُانَنْ وَجَعَلْتُكُونَ شَعُودًا وَدَبَهِ لَهُ الْحَارِفَ الإلْجِواتِ ١١) و من الله الله الله الله الله مرد اور اليك عودت سے پيراكيا اور بجرتهاري قريس اور برادرياں بنادين تاكه تم ايك ودسرے كوبيجانو۔

۱۸) د صدت انسانیت کا تقاضا تھا کہ پرری سل آدم کے لیے ایک ہی ضابط حبات مقرد کیا جانا جنا بخدار شاد ہوتا ہے۔

اِتَّ السِّرِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْمِسْلَامُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهِ الْمِسْلَامُ اللَّمْ اللَّهِ الْمِسْلَامُ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

خُولُوَّا اُمُنَا بِاللهِ وَمَنَا اُسْنِولُ إِلَسْ يِنَاوَمَنَا اُسْنِولُ اِلْ اِسْبِي هِسْمِورَ السَّنِعِينُ اللهِ عَبْلُ وَالسَّنِعِينُ اللهِ الْمُسْبَاطِ وَمَنَا اُوْنِي الْمُوْنِينُ اللَّهِ الْمُنْ وَلَيْ الْمُنْفِينُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹) ایک ،ی ضابط حیات نے انسان کے لیے ایک ،ی انفرادی واجماعی کردادی شکیل کے بلیے مفوس بنیادیں فراہم کردیں۔ فطری صلاحیوں کے تفاوت ، رجانات ومیلانات کے اختافات فرائض اور ذمہ دادلوں کی مختلف نوعیت کے با دجود نصر بالیمن کی وحدت اور اختلافات فرائض اور ذمہ دادلوں کی مختلف نوعیت کے با دجود نصر بالیمن کی وحدت اور تشکیل کرداد کے بنیادی عواطف (Sentiments) اور عال (Factors) کی کیما بربت نے انسان کو فکروعمل کے لحاظ سے ایک ہی دنگ میں دنگ دیا ہے اللہ تعالی حب نفتہ اللہ کا نام

عِبْعَنَهُ اللَّهُ وَمَنُ اَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْعَنَهُ وَيَحَنُ لَهُ عُبِدُونَ° دالبقرة ١٣٨)

کہواں لئد کارنگ اختیار کرواس کے رنگ سے اچھا اورکس کا رنگ ہو گا؟ اورہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔

۱۰) انسان کا بر ضابطه حیات اعلی ترین اخلاتی اور دوحاتی افدار برمبنی سے اسی میلے یہ مفادات کے مکراؤ، طبقات کے دجود ادر انفرادی واجماعی زندگی بس تضادم وکش مکث کے امکانات کا مکٹل خاتمہ کرکے تمام انسانوں کے درمیان کامل ذہنی ہم اہنگی اور عمل انتراک تغادن كامضبوط دستنذفائم كرناب جوجهينا جبيني الوط مار استحصال اورح صوبوس كى بر اس کا طے کرانسان کے اندر باہمی ہمدردی واثنار کی ردح بیدار کریا۔ اود اس طرح مادی مفا دات برمبنی طبقول کی حبضر بندی کا ا مکان سنم کر کے ایب غیرطبقاتی معامشیرہ (Class less Society) وجودين لاناسب-اخلاق، اس ضالطت يان كى دوح اوداس کا بنیادی بنفرے۔ فرآن ، حضور اکرم کی سب سے طری صفت اسی اخلاف کو قرار دیکہ ہے۔ وَإِنَّ لِحَكَعَلَىٰ حَلُينَ عَنْظِيْهِ إِللقَلمِهِ ٣

ادریے شک تم اخلان کے بڑے مرتبے بر فائز ہو۔

انسان کو اسی نمونداخلان کی ببردی کا حکم دینے ہوئے فرایا کیا۔

كَقَلْحَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَقًا حَسَسَنَةٌ (الاحزاب-٢١)

ور حقیقنت نم لوگوں کے لیے اولا کے دسول میں ایب بہترین مونہ ہے :

(۱۱) اس صالبطرحیات بس انسان کے بیے مفلیلے اور مسابقت کا بھی ایک میدان فراہم کردیا گیاہے ناکہ ہمدومل کا جذبہ اور دومردل سے آگے بطیعنے کی فطری خواہش انسان کواپنی انفرادی صلاحیتول کے اظہاراور شخفیہ ن کے نتو دنمایس مرد دیے سکے نیکن اس جذتبر مسالقت کو ما دی اسانتوں کے صول اور ذاتی اعزاض وخواشات کی مسبل کے لیسے محرکات سے باک کردباگیا ہے جوانسان کوانسان کا وغمن بناکراسے حیوانیت کی بیست ترین سطح بربہنجا دیتے ہیں۔
یہال ممالفت ہے تفزیٰ ہیں لینی نفس کی باکیزگی اوراخلاق کی بلندی میں دل و دماغ کی
پوری آبادگی اور شخصیت کی محمل مبردگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں۔
یہاں بڑاتی کا مطلب بہنیں کہ آدمی اپنے دوسرے ہم جنول کے متفایلے میں زیادہ وات
کا ملک ہو،اونی اور غطیم الثان عادتوں میں دہنا ہو، اسے وہ امباب عین مہیا ہول، جن
سے اسی جیبے لاکھول انسان محردم ہول بلکہ اصل بڑاتی برے کہ دہ اپنے جن علی اور لطاعت فرما نبردادی کے اپھے دیکا دولئی بناء پر خدا کے بال معز ز فراد بائے اور دوسرول سے مہترا جو انعام کا مشتق کھیرے۔

إِنَّ أَكُ مُكُمُ عِنْدُ اللَّهِ أَنْ قَاكُمُ وَالْمَجْرَات ١٣٠)

"در در فیفنت الله کے نزدیک تم ہیں سہ زیادہ عن ت والا وہ ہے جو تھا رہے اندر سبب سے زیادہ پر بہرگاد ہے۔ یہ الله نعالی کا فاتم کردہ معیا برنصیلت ہے۔ انسانی معاشرے میں اب کسی کو دوسروں پر بہرگاری کے میران میں اب کسی کو دوسروں پر بہرگاری کے میران میں اب کسی کو دوسروں کے میران میں اگے بڑھے سے بشرف ونصیب کا کوتی بھی دوسرا معیاد الله کے نزدیک کوتی جنیب نہیں دکھتا۔

(۱۲) خدا کامفرد کرده صالبطه جائے محض خوشنا اخلافی اصولول کا کوئی ہے جان مجموعہ منیں ہے۔ اس کی ببتن برائیہ مضبوط فوت نافذہ ہے اور میں فوت نافذہ اس کی ال دسے ہے۔ مقتدراعلی کا ارشا دہے۔

نَعَنَ يَعَنَ يَعَلَ مِنْ عَنَالَ ذَرَّهِ يَسَعَدُلُ مِنَ يَعَلَ مِنْ عَالَ ذَرَّةٍ مِنْ الذلذال - (۱ - ۱۸) خوث يَعَلَ مِنْ عَالَ ذَرَّةٍ مِنْ الذلذال - (۱ - ۱۸) بعرض نے ذرہ برابر بری کی بعرگی وہ اس کو دبکھ نے گا اور جس نے ذرہ برابر بری کی بعرگی وہ اس کو دبکھ لے گا ۔ ۲

رِاتَنَاآنَذُذُ نِنْ كُمْرَعُ ذَابَّا حَرِيبًا أُهُ يَوْمَ يَنِهُ ظُوا لَمُؤَعِمُ انْتَكَامِ مَا يَن كَارَ النباع - ٣٠)

ہم نے تم لوگول کو اس عندا سب طرابا ہے جو قریب اکسکے ہس روز وہ سب کھ دیکھ لے گاجواں کے ہاتھوں نے آگے تھیجا ہے۔

إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلْيَتِ بِهِ رُجِعُونَ ۚ (البقري -١٥١)

ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف مبی بلط کر حانا ہے .

۔ آخرت کی جوا برہی کا بیر احساس انسان کی زندگی بیں ذمیرداری کاعتصرداخل کرکے اسے ہے مہاد ہونے سے بچالیا ہے ادروہ اپنے نفس کے اثنا دوں پرجلنے کی بجائے اسپے ا کی ایک علی میں مالک کی نوشنوری اوراس کے سامنے اپنی سرخورتی کا خیال رکھتا ہے۔ رال) خدا کی اس سلطنت بین قانون کی تمل حکمرانی ہے۔ بندوں کا کام صرف اس قانون کی پابندی اوربحینیست خلیفه اس کا نفا ذسید.ان بیں سے کسی کوبھی ، بہاں بکس کرکسی نبی

کر بھی، خداکے قانون میں کسی ترمیم ونتین یا کمی بینی کا اخت بیار نہیں ۔ اس کی بابندی حس طرح ایب عام آدمی برلازم ہے اس طرح اللہ کا بنی بھی اس کا بابند ہے۔ فا نون کی حسکمرانی (Rule of Law) کا بیرتفتورخدا کے دین کے سوااور کہیں ہنیں بل سکتا۔

إِنَّا ٱنْ لَلْكَا الْكِيْطَةِ بِالْحَقِّ لِتَعْتَكُمَ بَبِئِيَ النَّاسِ بِكَا اَذْكَ اللَّهُ و ( السناء ١٠٥) ہم نے نیری طب ریرکناب حق کے ساتھ آباری ہے ناکہ نو لوگوں کے درمیان اس علم

حیٰ کے ساتھ فنصلہ کرہے جو خدلنے سخھے دیا ہے۔

فَكُ مَا يَكُونَ كِي كَانَ أَبَ يَرِلَهُ مِنْ شِنَقًا يَحِ لَفْرِى إِنْ اَسْتَبِعُ إِلَّامَا بُيوَ كَحْبَ إِلَىّٰ إِنْ ٓ اَخَاتُ إِنْ عَمَيْتُ رَبِیْ عَذَابَ کِپُورِيعُظِبُيرِ ۗ (يونس- ١٥) اے محد اکہ دو کہ بین اس کتاب کوانی طرف سے برسلنے کاحق بنیں رکھنا۔ بی او صرف اس دحی کا انباع کرنا ہوں جومیری طرف انا ری جانی ہے۔ اگر مَب اینے رب کی نافرانی کرول نومچھ براے وان کے عذاب کا وارسے ۔

(۱۲) اللهکے دائمی نا فابل انتقال اور غیر منبدل افتذار اعلیٰ کی طرح اس کی طرف سے

مقرد کردہ انسان کے بنیادی سخوق بھی دائمی اور غیب رمتبدل بیں ۔ اُن ہی کو تبدیلی یا تین کاخی بنیل ہے۔ یہ محفوظ و منین سخوق فرد اور دیاست کے درمیان ابیم منحکم دشتہ قائم کرتے ہیں اور باہمی نزاع دسمکش کی بجائے ان دونوں کو ابیک دوسرے کا معاون وسر پرست نبلایتے ہیں۔ اٹلہ کے قرانین آئے دن تبدیل بنیں ہونے ۔ اس نے جن امور بی انسان کو آزادی بختی ہے این بی کہ مافلت کا اختیار بنیں اور جن امور کے بارے بی واضح احکام دیتے ہیں ان بی کسی کو مداخلت کا اختیار بنیں اور جن امور کے بارے بی واضح احکام دیتے ہیں ان

وَنَعَنَّتُ كَلِمَكُ دُبِّكَ حِيدُقًا دَّعَدُلًا اِلْمُسُكِّلُ لِكِلِيَّةٍ ﴿ (الانتعامرة ١٥) تهادیے دب کی بات سچاتی اورانصات کے اعتبارے کا بلہے۔ کوتی اس کے نراین کو تبدیل کرنے دالا نہیں ۔

كَانْتِ بِهِ لَخِلْقِ اللهِ طَا ذَٰلِكَ السِّهِ مَا ذَٰلِكَ السِّهِ مِنْ الْمُنْتِ مِنْ الْمُؤْمِدِ ٣٠)

الله كى بناتى ہوتى ساخت برلى نہيں جائكتى ، يہى بالكل داست اور ودرست وين ہے۔ وكن تيجه كى ليست تنة الله تبسي بنيلاً (الاحزاب-٦٢)

> اورنم اللّٰهِ كَى سَنَىتَ مِن كُونَى تَبْدِيلِى سَرِياً وَكَے . وَلَامُهُ اللّٰهِ كَالِهُ لِيَجِلِمُتِ اللّٰهِ وَالانعام ـ ٣٣)

الله کی بانوں و قوانین واسکام ) کو برلنے کی طافت کسی میں نہیں ہے۔

گرباس کاعطاکر دہ ضابط حبات ایک متنقل دسنوں (Permanent Constitution) کی سینیب رکھنا ہے جس کی سی ایک دفعہ بیں بھی قیامت تک کوئی تبدیلی نیس ہوسکتی ۔

اللّٰہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد دمیناف کی بإسدادی کے ان ثنائج بِرخود کرنے سے آب لاز گا
اس بنتجے برہینجیس کے کہ اللّٰہ نے اپنی بندگی کا حلف نے کرانسان بربہت بڑا احسان کیا ہے۔
یہ منیناق دراصل انسان کے لیے آزادی کا منتور آخم (Magna Charta) ہے جس کے ذراحیہ بندوں پر بندوں کی حاکمیت کا کمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کو یہ با ن سخت تا بہند

ہے کہ جس انسان کو اس نے بہترین صورت بر بیدا کیادکھ تو ڈکٹھ کے اُنسکن صُورِکھ (المون ۱۲) ودلن بخبَّ كُنُ ( وَعَلَّمَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُلُ مُلْمُ اشيار كومنخ كردياكيا (اَلَمْ تَوَاتَ اللهُ سَنَحَ كَلُكُمُ مَّا فِي الْأَيْضِ وَالْفُلُكِ نَجُرِي فَ الْبَعُرِيا مُرِعٍ (العبي ٢٥) اور بهرا بني روح بهزيك كراست مبحود ملا يك بنا وبا كميا ( وَنَفَتَحُتُ دِيْرِهِ مِنْ رَّدُحِيُ نَفَعُولًا لَهُ سَرِجِ لِيُنِثَ. الحجو٢٩) وه السال خود احينے ہى جيبے انسانول يا اپنى خدمت پر مامور د دسری مخلوقان کے سلمنے سجدہ ریز ہوجائے اور اللہ کی بخشی ہوئی عزت و عظمت کو گنواکر ذلت دہبتی کے گڑھے میں جا گرسے وہ انسان کو خود اس کے مفادیں بارباريه بات ذبن تتن كرانا سه كرعفيده نوحيدي ننهادك بيخ شرف وففيات سبے، وفار وہر بہندی ہے ۔ نم اس سے بال برابر سطے اور ہلاکت وبربادی کے نریخ بیں هیسے۔اسی سبے قرآن کا پورا زورکام حرب دو مکتول برسے ایک خداکی وحدا نبیت اور دوسرے انسان کی حیثبت بندگی۔ رہ اس بنیا دی رشنہ کو مخلفت بیرالوں میں بیان کر تا ہے اودانسان کوکسی بھی دونرے تھن یاشتے کے مامنے سرچھ کانے سے دو کماہے وہ کہتاہے: (۱) "تم لوگ خداکو جھوڑ کرجہنیں بکا ر نے ہو وہ نومحض بندے ہیں جیسے تم بنديے ہوئه (الاحاف به ١٩)

(۲) "وئی انتریخهادارب ہے، بادست هی اسی کی ہے، اسے چوٹر کر بحن دوسروں کو نم بکارنے ہودہ ایک برکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں "دفاطریوں)

(۳) "اگراشمان اور زبین ہیں ابک اللہ کے سوا دوسر نے خدا بھی ہونے تو (زبن اسکان) دونوں کا نظام مگرطیا نا " (الانبیار ۲۲)

۷۶) " اورکوتی دومرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اگرابیا ہونا تو ہرخدا اپنی مخلوق کولے کرالگٹ ہوجانا اور بھروہ ابک دومرے پر پڑھھ دوٹرنے (المومزن او)

(ف)" اے محلاً! ان سے کہواگر اللہ کے ساتھ دوسے رضدا بھی ہونے حبیبا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ، تو دہ مالک عرش کے مقام پر بہنچنے کی کوشش فرد کرتے رہی ارشل ہیں اللہ عرش کے مقام پر بہنچنے کی کوشش فرد کرتے رہی ارشل ہیں ہوت اللہ " انتدا بک مثال دنیا ہے ، ابک شخص نو دہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کی خلق آفا شر کیب ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دور سراشخص سے کے خلق آفا شر کیب ہیں جو اسے اپنی این دونوں کا حال کیبال ہو سکن ہے ۔ کیا ان دونوں کا حال کیبال ہو سکن ہے ۔ کیا ان دونوں کا حال کیبال ہو سکن ہے ۔ الزمر ۔ ۲۹)

دوسرے تمام معیان دلوبریت کی حقیقت کو داضح کرنے اورانیا نی ذہن کو ان کی محوبریت سے بخات دلانے کے بیے قرآن کا بر اندانو تفہیم ملاحظہ ہو :

مرحوبریت سے بخات دلانے کے بیے قرآن کا بر اندانو تفہیم ملاحظہ ہو :

مرکوبریت سے بخات دلانے کے جاتے ہورد سے مغرد سے سنو، جن معبود دل کونم خدا کو چوڑ لا کر بہا دیے ہو دہ سرب مل کرایک مکھی بھی پریدا کرنا جا ہیں تو بہیں کر سکتے ۔

بلکہ اگر مکھی ان سے کوتی جیز جھین کر لیے جاتے تو دہ اسے چھڑ ابھی بہیں سکتے ۔

مدوج اسے والے بھی کم زور اور جن سے مدوج ابی جانی ہے وہ بھی کم زور ا

دالج - ۳۷) الم - ۳۷)

اب نبایتے خداکے غلام کو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی قرت ا بنیا غلام بناسکتی ہے؟ سبے کوئی دوسرا مفتدرِاعلیٰ جواس کا سرا بنیے سامنے حکوا سکے ؟

سه برایک مجده سنے ترکرال مسلم

منراد سجد سے دنیا ہے آدمی کو شجان اور انبال)

خداکومقندرِ اعلی سیم کر لینے کے ان مطقی ننائج اوران سے وجود ہیں آنے والے انسانی معاشرہ کی ایک ایک انسانی معاشرہ کی ایک اجمالی نصویر دیکھ لینے کے بعداب ان انزات و ننائج کا جائزہ لیجئے ہواس مقندرِ اعلیٰ کونہ ماننے اوراس کے ساتھ کیے گئے مینات سے ردگردانی کی صورت ہیں مرتب ہوتے ہیں اورائج ہمت مطوس اور واضح شکل میں ہماری نگا ہوں کے سامنے ہیں۔

(۱) انسان نے خدا کے ساتھ ہونے والے میثان کوتیم کرنے ہے انکار کیا تر فرراً بر متلہ بیلا ہوگیا کہ دہ اپنے حفوق ، ریاست کے دجو دا در حکم انوں کے اختیارات کے لیے منہ جواز کہاں سے مہتیا کرے ؟کس فانونی دنیا دیز کے حوالے سے فردا در ریاست کے نعلقات کا تعین کرے ؟اس ضرورت سے مجبور ہو کراسے ختیقی میثان کی جگرا بک مفرد خدمیثات ، معاہدہ عمرانی (Social Contract) کے نام سے گھڑا پڑا۔

(۲) جنبی میناق نے انسان سے اپنے خالق د مالک کورب ماننے کا حلف لیا تھا بھ دوخسہ معاہرہ سنے کا حلف لیا تھا بھ دوخسہ معاہرہ نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو خدا ماننے اور ان کے آگے سر حبکانے برجبور کر دیا اور یوں انسان برانسان کی خدائی کا آغاز ہوگیا۔

رم) حقیقی میثات میں مقتدرِاعلی صرف ایک ہی ہے تن کو مانا گیا تھا، مفردضرفیات میگروں مفتدرِاعلی صرف ایک ہی ہی ہے مفتدرِاعلی کے تمام حقوق واختیا دات سونینے پڑے مفتدراعلی کے تمام حقوق واختیا دات سونینے پڑے ادرا کی خدا کی بندگی کی بجائے انسان کو ابنے خود تراشیرہ خدا دل کی بندگی کا طوق کھے میں ڈان پڑا۔

(۱۷) د حدر نب اقتدار نے د حدت ریاست کوجنم دیا تھا۔ اب کثرت اقتدار نے و بنبا کو سیکر طول چوٹی چوٹی ریاسنول بر تھتیم کر کے انسانیت کا شیرازہ منتشر کر دیا۔

(۵) خداکا افتدار دائمی اور ہم گیر تھا۔ اب عارضی اور محدود مقتدرا علیٰ د جو د میں اُکتے ادرا ہنوں نے جب اپنے افتدار اعلیٰ کو دوام بختے اور اختیادات و حدود سلطنت کو دست و سیخت کو دست مینے کے بینے کے بیاج ہوگیا۔ یہ انسان و سیخ کے بیاج ہوتے خدا آپس ہی میں لو بڑے اوران کے باہمی جنگ و جدل، ہوئ مکر گیری، عیاشی اور کستھال نے انسان د بیاک امن و سکون فارت کر دیا۔

۱۲) انسان خدلسکے ناتب کی حیثیت سے اس دنیا پی عظمت و نکریم کے بلند ترین مقام پر فاتز مقا اودائٹرٹ لمخلوفات نقا اب اپنے ہی جیسے انسانوں کی خداتی ہیں ادول لمخلوفا ،

بن گیا۔ اس کی ددکوٹری کی جیٹیت نہ دہی کہی مقند راعلی نے اسے درندوں کے سامنے ڈال کو کھیل تماشے سے کطف اندوز ہونے کی خواہش پرری کی کمی نے اسے آگ کے الاقہ بہر جھوڑکا کہی نے اسے آگ کے الاقہ بہر جھوڑکا کہی نے کہرویں بلا یا کہی نے کو لہویں بلا یا کہی نے اس کے کا ندھوں بر اپنا تخت افتقاد دکھ کر سواری گا تھی مکمی نے کتوں کے گلوں میں برطسے ہوتے بڑوں کی طرح اپنا تخت افتقاد دکھ کر سواری گا تھی مہم نے کو لیاں کی گرون میں نے جا کر بیجا ہمی نے مقابلہ اس کی گرون میں اے جا کر بیجا ہمی نے مقابلہ اس پرایٹم بم برساتے کمی نے سمندروں بی خوت کیا اوران کے دومیان اب بھی بیر مقابلہ جاری ہے خوش میاں ہوگئے کہ ہم میں سے کون فی سیکنٹ گئے اور میوں کو بلاک کرنے کی المیت دکھتا ہے خوش میاں خود ساخت مقندوان اعلی نے انسان کا جینا دو بھر کر دیا، ان کے ماحقوں نہ اس کی جان معذظ ہے نہ مال ، نہ عوزت سلامت ہے نما برد ، دہ ایک ایب ایبے عذا ب بمی مینٹل ہوگیا ہے معذظ ہے نہ مال ، نہ عوزت سلامت ہے نما برد ، دہ ایک ایب ایبے عذا ب بمی مینٹل ہوگیا ہے حس سے نکلے کی کوئی واہ اسے بھائی بمیس دے دبی۔

(ع) الله تعالی نے انسان کو مساوی الینتیت قرار دیا تھا۔ اب ریک، نسل ، علاقول زبانوں ادر در در سرے امتیا ذات برمبنی گروہ بندیوں نے دسے مختف قرموں میں بانٹ دیا اور پھر قرمی مفاوات کی دمعنت دحفاظت نے ایک بانا عدہ فلسفہ کی صورت اختیاد کرکے بینلزم کرخم دیا جس نے جبرٹی اور کمزور قوموں کو طاقت رقودں کا غلام بنا دیا ۔

اسی بنندم کے بطن سے ہٹلر کے نازی ازم ، مولینی کے فائندم ، امریکہ اور برطانیہ کے امریکہ اور برطانیہ کے امریکہ اور برطانیہ کے امریکہ بین بین بین بین بین میں جکڑا امریکی میں جگڑا امریکی میں جگڑا اور ان کے علیہ وتسلط نے جہلے سادی ونبا کو نوا بادیا نی نظام میں جگڑا اور بھرمفا دانت کے نصادم نے لیسے دوعالمی جنگوں کے جہنم میں حجوبہ دیا۔

(۸) خدا کے ہاں سے بوری سن آدم کو ابک ہی صابطہ جبات ملا تھا۔ اب انسان ا نبا صابطہ جبات ملا تھا۔ اب انسان ا نبا صابطہ جبات خود د ضع کرنے بیٹھا تو نبنٹ نے منصاد اور بے مہنگم طبیقے، نظر بے اور تقودات اُ بھر کرسامنے اُستے مگران ہیں سے ایک بھی ایسا نرتھا جو بوری انسانیت کے بینے فابل فبول ہو تا کرسامنے اُستے مگران ہیں سے ایک بھی ایسا نرتھا جو بوری انسانیت کے بینے فابل فبول ہو تا کیونکم ان برمخصوص مفاوات ، مخصوص حغرافیاتی اور ناریخی حالات ، مخصوص ماحول اور سب

سے برط محکر محدود علم دعفل کی جھاب لگی ہوتی تھی۔ ان نظریات اور نفروات کی کثرت نے انسانی ذہن کو اس فدوالجھا دیا کہ زندگی کی صراطِ منفیم اس کی نگا ہوں سے ادھول ہوگئی۔

انسانی ذہن کو اس فدوالجھا دیا کہ زندگی کی صراطِ منفیم اس کی نگا ہوں سے ادھول ہوگئی۔

افلاطون (Plato) + ورہیگی (Hegel) کے نظریہ عینبیت (Bentham) جان اسٹورٹ لل (Individualism) سیفیم (Bentham) کے نظریہ افادیت (Marx) کے نظریہ افادیت (Warx) کے نظریہ افادیت (Com نظریہ افادیت (Marx) کے نظریہ افادیت (Kropotkiń) کے نظریہ افادیت سے لے کر گاڈون (Godwin) اور کر دیا ٹھی اور کر دیا ٹھی اور ان کی ہزادول تو اِت کے طوماد نے انسان کو حواس یا خنہ کر دیا اور اسے عنف ذہنی اور سیاسی دا ترول ہیں محصود کر کے منصوب ایک دوسر سے سے کا ط دیا بلکہ یا ہم دیثمن بنا دیا۔

(۹) انسان کا وضع کرده صنا بط سیات یونکی کسی مشترک نفسه اسین ادراخلاتی اقدار پرهید شی به بنین بنیاس نفااس بید سیرت دکرداد کی کیس دگی کا بھی کوئی امکان باتی نه دہا۔ ہر هید شی مفتد لوعلی نے اپنی ایک دیا سینے میں اسپنے میں شوھالا کہ دہ اسپنے ملک کے بیا تربیتی نظام کے تحت شہروں کو ایسے کر داد کے ساہنے میں شوھالا کہ دہ اسپنے ملک کے بیا تو مفید شہری نابن ہوں مگر مک کی حددد سے باہر باتی انسانی دنیا کے بیاج ڈاکوڈل ، منظول ، فا تول اور فائد ل کا کرداد ادا کر سیس ۔ بیل انسان اور النسان کے درمیان عالمگر رشتہ اخترت کی کوئی بنیاد باتی نہ دہی سب ایک دوسے کی جان و مال ، عرت و آبرد ، وطن ، نسل ، مئی دسائل اور حکومت دا فتراد کے دیمن بن گئے بیفا تدوا فکار ، مفاصد نصد الدین وطن ، نسل ، مئی دسائل اور حکومت دا فتراد کے دیمن بن گئے بیفا تدوا فکار ، مفاصد نوسلامین و بین درجا نات و میلانات اورا طاحت درفادادی کے مراکز کی جدائی نے ان سب کوایک درسرے سے خبرا کر کے بردی انسانی دُنیا کو نضادات ، اختلافات ، کشیدگی اور دشمنی کی اماجگاہ دوسرے سے خبرا کر کے بردی انسانی دُنیا کو نضادات ، اختلافات ، کشیدگی اور دشمنی کی اماجگاہ خاولا۔

(۱۰) خلاکاعطاکر ده صابط حیات اعلیٰ ترین اخلانی تغیمات برمینی تفا ـ خدا کے باخی انسان

نے اخلاق کو بالاتے طاق لے کھ کر مادی مفا دات کو اس کی بنیا د بنایا۔ اس مفاد پرستی نے ایک اس ملک ہیں لہنے دلیے باشندول کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ان کے درسیان اثیار و محدردی اور تناون و خیر خواہی کی بجلتے خو دغوخی اور مردم آزادی کے رجحانات ابھرائے یہ اس مفاد پرستی نے ایک طرف جارحانہ لوٹ مارا ور دوسری طرف خناع کے بیے طبقات اس مفاد پرستی نے ایک طرف خون کا مردو گرم جنگ نے انسان کو انسان کے خون کا بیاسا بناکر دنیا کا امن و سکون مہر وبالا کر دیا۔ بیرطبقانی جنگ ایک بازا عدہ فلسفہ بن گئی اور کا بیاسا بناکر دنیا کا امن و سکون مہر وبالا کر دیا۔ بیرطبقانی جنگ ایک بازاواب بھے ہرا اوراس جنگ میں ماراجانا شاور تنزادیا یا۔

(۱۱) خداکے ضابط حیات کی دوسے مابعت کا اصل میدان تھا تقوی ، سکی اب اس کی حکد اساب عین کی فرادانی اور نفس کی لذنوں کو سکین بہنچانے اور مزید بردان چڑھانے والے سازو سامان کے مصول کی جدوجہ حدنے لی اس میدان سابقت نے ہرانسان کواسینے نفس کا غلام بنا کو اسے جنون زداندوزی بیں منبلا کر دیا ہجام و حلال اور جا کر و ناجا کرے تم م بندھن ٹوط گئے اور بڑاتی کا معیاد سے قراد پایا کہ دوسرول کے مقابلے بیں ایک شخص کے پاس بندھن ٹوط گئے اور بڑاتی کا معیاد سے قراد پایا کہ دوسرول کے مقابلے بیں ایک شخص کے پاس انداز فکرنے اس دنیا بی عشرت کی زندگی بسر کرنے کا کتن وافر سامان موجود ہے ؟ اس انداز فکرنے انسان کو خود غرضی اور نفس برستی کی داہ ، برڈوال کراسے دوسرے افرادِ معا نشرہ کے بیے ایک معیط یا نیا دیا ۔

(۱۲) انسان کے وضع کر دہ نمام نظام ہاتے حیات کی ایک مشر کہ کمزوری بہدے کہ ان کے اخلائی اصولول کی بیٹرنٹ برکوئی فونٹ نا فذہ نہیں انہوں نے اقبل تو اخلاق کو دہ ہمیت ، ہی نہیں دی جو اسے الہامی نظام حیات ہیں حال ہے۔ اگر مہذب معاشرتی زندگی کے لیے کچھ احلاتی اصول طے کیے بھی گئے تو وہ بالکل بے دوح ا در بے جان نابت ہوئے کیو نکہ انسان کوان اصول کی بابندی پر آمادہ کرنے والی کوئی توست موجود نہیں تھی۔ عفیدہ آخرت سے دوگردانی اصولول کی بابندی پر آمادہ کرنے والی کوئی توست موجود نہیں تھی۔ عفیدہ آخرت سے دوگردانی

نے انسان کو غیر ذمر دارانہ زندگی کا عادی بنا دیا۔ اس نے بس اسی دنیا کی زندگی ہی کوسب
کچھ سبھھ لیا اورانے اعمال کے سلسلہ بی کمی جوابد، می کے احساس سے عادی ہو کر وہ نشر ہے مہار
بن گیا۔ اختاعی زندگی میں "سب کے مفاد" کی خاطر اگر دہ کچھ اخلاتی اصولوں پر کا دبند ہوا بھی
نوانفرادی زندگی کو اس نے ان اصولوں کی گردن سے بمیر آذا درکھا اوراس دا ترہ میں اس
کی زندگی تم م زحوانی سطے براتر آتی۔

(۱۲) خدا کی سلطنت میں قانون کی حکم انی تھی نگر انسان کی فائم کردہ سلطنت میں حکم ان کی مرضی '(۱۲) خدا کی مرضی '(۱۲) مرضی '(۱۲) مرضی کا اخلالہ کی مرضی '(۱۲) مرضی کا اخلالہ کی مرضی کا اخلالہ ایک مرضی کا اخلالہ ایک مرضی کا اخلالہ میں ہمہ گیر اور زمان و مکان کی تیود سے بالا نرخھا لیکن انسان کے اسبے نراست بدہ مقتد راعلیٰ کی مرضی کو کوئی قراد میں۔ وہ گھڑی میں بچھ ہے اور کھڑی میں بچھ اس کا اطلاق ایک خاص زمانے اور خاص علاقے ایک محد درسے اس کے اسبے اور متحد راعلیٰ کی تنبہ بی کے ساتھ ہی وہ بار بار تبدیل بھی میں اور متحد راعلیٰ کی تنبہ بی کے ساتھ ہی وہ بار بار تبدیل بھی ہونی رہنی ہیں اور متحد کردہ دستور حیات میں "قانون کی حکم انی "کا نصور محض ایک نیز بہت ہے۔ اس سے اسان کے دخت کردہ دستور حیات میں "قانون کی حکم انی "کا نصور محض ایک نیز بہت ہے۔ اس سے انسان کے دخت کردہ دستور حیات میں "قانون کی حکم انی "کا نصور محض ایک نیز بہت ہے۔

(۱۲) خدا کے عطا کر دہ بنیادی حفوق متنفل ادر نا قابل انتفال سے گرانسان کے دفت کردہ دستور کی نابا تیداری نے اس کے عطا کردہ بنیادی حق ق کو بھی نابا تیدار بنا دیا اوران حفوق کو فرد اور رہاری نے اس کے عطا کردہ بنیادی حق ق کو بھی نابا تیدار بنا دیا اوران حفوق کو فرد اور رہاری سے درمیان ایک سل نزاع دکت کمن کا موضوع بناکر دیکھ دیا۔ اب بیر حفوق برطی جدد جدد اور جانفشانی سے حال کیے جانے ہیں ہی کسی آمری ایک ہی کھو گرسے کا مح کی چوالی کی طرح جین سے ٹوسط جانے ہیں۔ یہ بیں وہ منگین اور نباہ کن ننائج جوانسان کر حقیقی مقدر لوا کی طرح جین سے ٹوسط جانے ہیں۔ یہ بیں وہ منگین اور نباہ کن ننائج جوانسان کر حقیقی مقدر لوا کی طرح جین سے ٹوسٹ بندگی تو ملے ناور اسنے ہی جیسے بندول کو مقند راعلی بنا لینے کے جم میں اس دنبا کے اندر محکیت پڑر سے ہی اس نے خدا کے فانون کی بابندیوں سے بہتے اوراس کی معلنت ہیں ابنی مرضی کے مطابی آزا دا نہ نہ ندگی بسر کرنے کی خاط ابنی خود مختاری کا اعلان کیا تھائین ہیں ابنی مرضی کے مطابی آزا دا نہ نہ ندگی بسر کرنے کی خاط ابنی خود مختاری کا اعلان کیا تھائین

کیا سفیقاً اسے مطلوبہ آذادی اور خود مخاری میسراگی ؟ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع نصیب بوگیا ؟ یا اُوٹا یہ نیجہ نکلا کہ وہ ایک خداکو جبور ڈکر اپنے ہی جیسے انسانوں کے سر برات تالوائل کا آب کہ کہ ان کے حضورا بنی بیشانی رکڑنے ، ان کے حق میں اپنی سادی از اور خلافت کے اعلیٰ ترین منصب سے دابستہ عورت وعظرت سے از اور نولا نوت کے اعلیٰ ترین منصب سے دابستہ عورت وعظرت سے دستبر دار ہونے اور اپنے جان و مال ، آبر دو، دسائل اور ذہنی وجمانی قرقوں کو ان کے نصرت میں دسینے برجمجور ہوگیا اور ان جوٹے خداقوں کی بندگی میں برترین محکومی ، ذلت ورسواتی اور حسرت و مالیسی کے سوالس کے ماتھ کی مذاکل ۔

انسان کے نزائشبرہ خداؤں ہیں سے کون ہے جس نے کُن اَسْتَکُرُ مِنْ اَفْدُةٌ اَکُون ہے ہم سے ذیا دہ زوراً ور ؟ برخم البحدہ ۔ ۱۵) اور اَسَاد کُرُ اِلْاَعْلَیٰ آئیں تہا داستے بڑا در ہول ۔ دا انترات سب برمظالم کے بہاڑ نہ توڑے ہول اور این دانی سی نوائن برہرا دوں گھر دیان نہ کر دیتے ہول ۔

سفیقت بر ہے کہ انسان کو حاکمیت و فرما نروائی کے بیے بیدا، ی نہیں کیا گیا، اس کا کام بندگی سیے خداتی نیاں اس کے خالن نے صفت بندگی کواس کی سرشنت میں ننامل کر دیا ہے کومَا خَلَقُتُ الْبِحِتَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِمُ يُعَیِّدُ کُرُن را الزُّر الْمُنْ اللهِ عَلَیْ کُرُن را الزُّر اللهٔ رائت ۔ وہ)

یئی نے جن اور انسانوں کو اس کے سواکسی کام کے لیے پیدا ہنیں کیا کہ دہ میری بندگی کریں۔

بہال بندگی سے مراد محض نماز، روزہ اور جبح وہنیل، ہی ہنیں بلکہ اس نوعیت کی عبادت

کے ساتھ ساتھ اس بیں بیم فہوم بھی شامل ہے کہ جن اور انسان اسلہ کے سواکسی اور کی پرشش ،
اطاعت، فرا بنرواری اور نیاز مندی کے لیے بیدا نیس کیے گئے ،ان کا کام کسی اور کے سامنے
حکنا، کسی اور کے احکام بجالانا، کسی اور سے ڈوزنا، کسی اور کے بناتے ہوتے قوانین کی پیروی
کرنا، کسی اور کو اپنی نشنوں کا بنانے اور بگاڈنے والاسمجھنا اور کسی اور ہے گئے و عاکے و عاکے سے ہاتھ بھیلانا بنیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں صرف ایک خداکی کامل اطاعت و

فرما نبرداری اور اسی کے احکام کی بجاآوری کا نام بندگی ہے۔

انسان کردل دِ د ماغ کی ساری صلاحیتیں اور حیم کی ساری فرنیں اسی نبدگی کے تقاصوں کو پردا کرنے کے بیے دی گتی ہیں۔اس حیثیت بندگی کونظرا ندا ذکرنے کا مطلب انسان کا خود ابنی ذات اورابنی نطرت سے باعی ہوجاناہے۔ اوراسی کالازی نیجہ بربکلناسے کہ وہ خور ا بنی خداتی کا مرعی بن بیطیے یا ا بہا سر محبور کے حدا کے سامنے بھیکا دے۔ انسان جول ہی لبنا دت ک اس راه برقدم برهاناب اس کی ذات سے ظلم و ضاد کا ظهور نشروع ہوجانا ہے۔ انٹد نے چز کمه نمام انسانول کوابیب ہی فطرت بر پیدا کیا سے اس بیے کسی کا حاکم بن جانا اورکسی کامحکوم ترجانا ددنول بی صورتین خلان و نطرت بین مها مین خواه با د نناه ا درآمر کی صورت بی*ن* کسی ایک فردی ہویا پارلمینٹ کی صورت میں ہمت سے نتخب افراد کی کمی ایک ریاست کے شهرادب کی ہو یا بحیثیت محموعی بوری دنیا کے عوام کی "ظلم مسرصورست بی سرامهار كرد \_ الله كالكيم كالمان كى حاكميت سرانفرا دى واجماعي شكل بين ابك البيد مفتدرا على کو د جود میں لیے آتی ہے جو ختیفی مقند راعلیٰ کی جگہ نہیں لے سکتا اور بھی ضاد فی الارض کی الحریب اس نساد كاسبب ببهه كه الله تعالى نواين فائم بالذات بهنى ، ابني غيرفاني حيتيبت ، ا بنی فزنت خبین، اینی شان ربوس اوراینی دوسری لامی دوسی شال صفات کی بنام برمقتدرِ اعلیٰ ہے۔اس کا افتذار کسی کا مختا ہوا نہیں اس کی ذات کا حصہ ہے۔اس کے اختیارات کا ما خذکوتی ا ورمنیں نود اس کی اینی ذان ہے۔ وہ خود ہرجیزا در ہرسہاں ہے سے لیے نبازے وہ کسی سے کھے نہیں لبت اوراس کی دبن کا دائرہ اس کا تنابت کے ایک ایک ذرہ بھی بھیلا ہوا ہے۔ سب اس کے بخاج ہیں نیکن دہ کسی کا مخاج مہیں۔ اس بیا افتداراعلیٰ کا منصب اس کو منرا دادسه بیکن اس کے سوا بوکوئی بھی ابنی حاکمیت و فرمانبردائی کا دعوی کے کرا تھناہے وه ان بین سے سی ایک صفت کا بھی حامل نہیں ہو نا۔ دہ اپنی فرتوں اورصلاحیوں، اسبنے علم وشعور، اسبنے حذبات واحیارات ،ابنی ضرور بات اور خواہشات او راسینے اختیار دارادہ

کی نظری حدور (Limitations) کے لحاظ سے عام لوگوں ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اب سوال یہ سبے کروہ ان حدور اور تمام بشری کمزور ایس کے با دسجد دوسروں برابنی برنری کاسکہ کیسے جائے، اپنی حاکمیت و فرما شرواتی کا اظها رکس طرح کرسے اور دوررول کو اپنی اطاعت و محکوی برکی کرامادہ کرے ؟ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اوروہ برکہ نود کو بڑا نیانے کے لیے ره اینے دائرہ اننذار میں رہنے دایے لوگول ہی۔ اختیارات حکمرانی ہفتی ومراعات مال دولت، جاه وحترنت ادرابی جان کی حفاظت سے لے کرمندِ اقتداد کے تحفظ یک کی ضردریات بوری کرنے والے ذرائع و وسائل سمیط سمبط کر اسنے قبضے بیل کرسے اور بھرجابل شدہ اختیادات و دسائل کومنظم کر کے مزیر جھول اختیارات و دسائل کے لیے استعال کرے ۔ ا و رجب ملی دسائل اس کی خواہشات د صرور بات سے لیے کانی ندر ہیں تو پڑے دسیوں برجرا ھ دور این کے انسانی و ماری وسائل برننف کرے اور اس طرح ابنے داترہ اقتراد کووسست دینے کی سلسل جدوج مدمی لگار ہے اوراس واہ میں اسی نوعبین کی جدوج مد کرنے والے خینے لوگ بھی ملتے جلے جائیں وہ بروران کا وجود مٹانا یا ان کی قوت سے مکرا کر مٹناجیا جائے اس کے مواکوئی دوسرا راستراس کے بیے موجو دہنیں کیونکہ قران کی بیش کر دہ مثال کے مطابق دہ خود تواکیب مھی بنانے یا اس کے قبضے سے کوئی جیز حظرانے بک پر فادر نہیں ہے۔ اس کا سادا کاروبارِ حکومت دو سرول سے حال کردہ اختیارات اوران سے جھینے ہوئے درمائل کے ذرلبیر حبباسیے بیراختیارات درسائل جس نسبت سے کھے کواس کے نبیفے بس انے جیائے جاتے بی اسی نسبسنسسه اس کی مطلق الفانی ، اس کے دعسب و دبربر ، اس کے محلول کی وسعست و رفعت اس کے اساب عیش کی فراوانی اوراس کے دائرہ اخلیاریں اضافر ہونا جاتا سے اور مظیک اس نسبست سے بنجہ افندار میں حکوسے ہوئے لوگ ابنی ازادی ، ابنے حقوق ملینے د مآل دزن ا در اسپنے تنرف و ذفار سے محردم ہونے جیلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں اسی نوعیت کی حکمرانی کا تسلط ہے۔ بڑی طافتوں ۔ Super)

--

(Powers) کی عالمی میارین بھی اسی بنج پرجل رہی ہے۔انسان نے جیب اورجہال خداکی بندگی سے آزاد ہوکرا بنی حکمانی کا سکرچیلا با ہے نینجہ ایک ہی بنکلا، بینظلم اور پیم ظلم فظلم فظلم کے بنیرانسان کی حاکمینٹ کا کوئی نضورممکن ہی بنیں ۔

اس مرض کا علاج نرانیان کے وضع کر وہ کسی دستور کے ذریع مکن ہے اور نرانیاں کی حاکمیت کے نقور پرمہنی کسی بھی نظام حکومت کی تبدیلی کے ذریع اس سے بخات کی واحد صورت برہبے کرانیا ن سیرھی طرح خدا کے بی حاکمیت کوشیم کر کے ابنی حیثیبت بندگی پردایس ا جاتے نہ خود خدا بنے کی کوشش کر ہے اور نہ کسی دو سرے کو خدا بن کر اپنے اور برسلط بردنے کی اجازت دے۔

# بنيادى مقوق كااسلامي تصور

گذشتہ باب میں اللہ تعالی کے اقتدار اعلیٰ ،انسان کے عہد بندگی ، ونیا میں انسان کے عہد بندگی ، ونیا میں انسان کے مہد بندگی ، ونیا میں انسان کے موابد ہی اور منصب خلانت ، خدا کے عطاکردہ صابطہ جیات کی بابندی ،آخرت میں اعمال کی جوابد ہی اور ان اعمال کے مطابق دائمی جزار در مزاکی بحث سے اسلام کے تصور بنیا دی حفزق کی بڑی حذر کہ وضاحت ہوگئی ہے ۔ تاہم اس کی مزید نشر کے دنو جزرے کے لیے اب ہم اس کا ارتجی ، فانونی اور اخلاتی میں دون اخلاتی میں وقت ہیں ۔

## ماريخي بهلو

تاریخی افتبار سے دیکھا عاتے تواسلام بی بنیادی عقوق کا تفتور اتنا ہی قدیم ہے جننا النان کا دجود۔ اننان کے خالق و مالک نے جس طرح اس کی طبعی زندگی کے بلے بُوا، پانی ، خوراک ، دوشنی اوردو سرے بے شمار اساب زندگی فراہم کیے بیں اسی طرح اسے معاشر تی فرراک ، دوشنی اوردو سرے بے شمار اساب زندگی نے ساتھ ہی عطاکر دیا تھا۔ قرآن نزندگی بسر کرنے کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی آغاز زندگی کے ساتھ ہی عطاکر دیا تھا۔ قرآن اس حقیقت کی دافتی شہا دت مہیاکر تاہے کہ النال کو اس دنیا ہیں بھی اور مضب خلافت برفائز کرنے سے بہلے اسے حقوق و فرائف کا مشور عطاکر دیا گیا تھا اور اساب زندگی کی فراہمی کے ساتھ ہی آداب زندگی بھی سکھا دیتے گئے نظے۔ اس دنیا ہیں گئے والے آدلین انسان نے کے ساتھ ہی آداب زندگی بھی سکھا دیتے گئے نظے۔ اس دنیا ہیں گئے والے آدلین انسان نے

ابنی زندگی کا آغاز جهل کی نار کی بین نہیں علم کی در شنی میں کیا تھا۔

دعکر آرا دُم الا کہ اُم الا کہ اُم الم کی بار کی بین نہیں علم کی در شنی میں کیا تھا۔

یہال لفظ کے آلما اِر خور کیجے اس سے بہر جبتا ہے کہ بیٹلم ادھورا نہیں ، کا بل تھا،انسان کو اس دنیا میں جن چیزوں سے داسطہ پڑ نا تھا ان سب کے نام اسے سکھا دیتے گئے تھے نام سکھانے کا مطلب بہ نہیں کو تھن انسیا۔ کو گنوا دیا گیا ہو بلکہ ان کے آثار دخواص ، نافع ادر مضر میلو، ان کے اتا و خواص ، نافع ادر مضر میلو، ان کے استعمال کے طلب بہ نہیں کو تھن انسیا۔ کو گنوا دیا گیا ہو بلکہ ان کے آثار دخواص ، نافع ادر مضر میلو، ان کے انتقال کے طلب ایک ماتھ انسان کے نعلق کی نوعیت کو لوری طرح واضح کر دیا گیا۔ زندگ کے ازتقاء کے ساتھ ساتھ انسان اپنے بنیا دی علم ادر تھین و خب س کی جبلت کے ذرائی اس ایس کی تقبیر علم الا نیا ۔ کا دائرہ و مین کر آگیا اور ہر سلسلہ ہو نوجا دی ہے یہ ولانا مودودی اس آیت کی تقبیر علم الا نیا ۔ کا دائرہ و مین کر آگیا اور ہر سلسلہ ہو نوجا دی ہے یہ ولانا مودودی اس آیت کی تقبیر میں تھتے ہیں :

"انسان کے علم کی صورت صرف ہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعہ سے اثیا ہ

کے علم کو ابنے ذہن کی گرفت ہیں ان استے۔ البذاانسان کی تمام معلومات درائسل

اسمائے اشیا۔ برشمل ہیں بھٹرت آدم علیالسلام کوسادے نام سکھانا گویاان تمام

اشیا۔ کا علم دینا تفاء برتھ ہیم العت رہان حبارا قول صفحہ ہوں

اس علم ہیں ہیا ہو تھا۔ برتھ ہی لاز گاشا مل تھی کہ انسان کو مختلف اثنیا ہے سے تعلق ابنے حقوق دفرائق

کا بھی الجر الشعود ہوجیا بنج حضرت آدم می کی زندگی ہی ہیں جب سے نی "کا بہلا مسلہ بہدا ہواتو ساتھ

ہی بہ سفیقت بھی عیاں ہوگئی کہ انسان تحق اپنے قیاس دگان یا وجدان کی بنا۔ بر بنیں بلکہ خدا

ہی بہ سفیقت بھی عیاں ہوگئی کہ انسان تحق کے احترام کا شعود دکھتا تھا۔ تا ہیل نے جب خدا کے حضور

ابنی نذرقبول نہ ہونے کے لبعد ہا ہیل کو قتل کی دھم کی دی تواد حرسے برجواب ملت ہے؟

ابنی نذرقبول نہ ہونے کے لبعد ہا ہیل کو قتل کی دھم کی دی تواد حرسے برجواب ملت ہے؟

اسماقت کا بھی کی ادائی کو تی کے احترام کا تو ادھرسے برجواب ملت ہے ہاتھ نیں

اسماقت کا بھی کی ادائی کو تی کی در سے دلا موں کی جا بنا ہوں کہ میرا اور ابنا اطفاق کا گائی سے طور ایک میں ادر ابنا کہ کا دور دور فرحی بن کر د ہے دلا موں کہ علی کا کہ کی تھیک بدلہ

ہے "(المائدہ-۲۹)

یہ الفاظ صاف بنا رہے ہیں کہ بابیل کو انسانی جان کے اخترام و تحفظ سے تعلق اللہ تحالی کی ہدایات کاعلم تھا۔ دہ جانما تھا کہ بدا ہیں۔ گناہ کا کام ہے ادراس کا مزئک ہے تم میں ڈالاجائے گا۔ گا۔ اس نے تحقی خوت خدا کی بنا۔ برا بنی جان درے دی مگر بھاتی بر باتھ اٹھا ناگو ارا نہ کیا۔ صفرت آدم کو خدا ، بندگان خدا ادر دو دری کا تحاق ن خدا کے سلسلہ میں حقوق و فراکش کا جو صفا لیا جو صفا کیا گیا تھا وہ انسانی زندگی کے مختلف الاتھاتی مراحل ہیں وقت کے ممآلل در تھا صوں کے مطابق نئی تشریجات، توضیحات ا دراصافی اسکام کے ساتھ صفرت آدم سے کے مطابق نئی تشریجات، توضیحات ا دراصافی اسکام کے ساتھ صفرت آدم سے کے مطابق نئی تشریجات ، توضیحات ا دراصافی اسکام کے ساتھ صفرت آدم سے کے مطابق نئی کے لیے سل محدث ہونے والے ابنیا ۔ کرام کے ذرائیج انسانیت کو اپنی برابیت و در بہت کی برابیت و در بہت کی برا بیت و در بہت کا پیسلسلہ میں ہوگیا اور ا ملان بوت در بہت کا پیسلسلہ میں ہوگیا اور ا ملان بوت در بریت کا پیسلسلہ میں ہوگیا اور ا ملان کو دیا گیا ۔

" اَلْبُوْمَ الْمُلَّتُ لَكُمْرِيْنِ مُحْرِدًا الله مَنْ عَلَيْكُونِ فِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْمِسْلَامَرِدِ بَيْنَا (الماط ١٠٤)

المَنْ فَلَ الله مَنْ الله م

یہ دین بوحضت دخر براکر کمل ہوا چلاکہاں سے تھا؟ اس کی ناریخ ملاحظہ ہو:

" اللہ نے آدم اور فوج اور آل ابرا بہتم اور آل عرائ کو تمام دنیا والوں پر تربی دے کر دابنی دسالت کے لیے) منتخب کیا تھا۔ بیرا کیس ہی سلسلہ کے لوگ تھے جو ایک دو سرے کی نسل سے بیدا ہوتے تھے "دالی عمران یہ مسلسلہ کا آغاز ہوا تھا وہ کمی گریا حضرت آدم سے انسانیون کی ہدایت و دہنماتی کے جس سلسلہ کا آغاز ہوا تھا وہ کمی نظل کے بغیر کی بعد دیگر سے مخلف انبیا مسکے ذولیم شفل قاتم دہا قرآن ہیں نباتا ہے کہ بات صوف آئی ہی ہیں کہ اہمائی تعبارات نسلسل کے ساتھ جادی دیاں ۔ بلکہ اس سے بھی اہم ترحقیقات

یہ ہے کہ نمام ابنیا کرائم کمی فرق واخلاف کے بغیرا کیب ہی دین کی طاف لوگوں کو دخوت فیتے رہے ۔ اُن کامٹن ایک تفاوہ ایک ہی ضابطہ حیات کے علم واد تنجے اور یہ ضابطہ حیات ان کا مقرد کردہ ہنیں بلکہ انہیں منصر ہر دسالت ہر ما تور کرنے والے مقتدرِا علیٰ کا عطا کردہ نفا۔ "انڈ نے مقرد کر دیا ہے نہا رہے ہے وہ دین جس کی ہوائیت کی تفی اس نے نوع کو اور جس کی دحی کی گئی دائے مقد) نہا دی طرف اور جس کی ہوائیت کی گئی اس نے ایرا بیٹم اور موسائے اور عیلی گواس تا تید کے ساتھ کہ تم لوگ فاتم کرواس دین کو ایرا بیٹم اور موسائے اور موسائے اور میں کو اس تا تید کے ساتھ کہ تم لوگ فاتم کرواس دین کو

ا دراس بیں متفرق مز ہوجا قر۔ دالنتولئ یہ ا) یہ دین محض عقا تد کی اصلاح بھے دو مہیں تھا ملکہ اصلاح عقائد سے لے کرزندگ کے تمام معاملات کی درسنی بھر بھیلا ہوا تھا اوراس بیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق مفصل مہایات

بوجود تقيل.

وَكَتَبُالَهُ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْرِيَّ عِظَةً وَّنَفُهِ بُلَالِّكِلِ شَيْرٍ يَخْبُنُ هَا لِبُوَّة مُرُوَةُ وَمُكَ يُأْخُذُ مُولِ بَاحْمَدِهَا (الاعراف- ١٢٥)

ا درہم نے موسی کو ہر شعبہ زندگی سے منعلق نصیحت اور ہر بہلو کے منعلق واضح ہرایت شخینوں برکھ کھر دی اوراس سے کہا ان برایات کو مفبوط ہا تفول سے سیفال اور اپنی نوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی بیروی کریں .

اب خالص مقوق وفراتض كى زبان بس سنبتے كه بدين اوداس كى مفصل برايات

کیافنیں ب

"باد کر دا اسرآبل کی اولا دسے ہم نے بختہ عمدلیا تھا کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کرنا "مال باب کے ساتھ، دست نہ دارول کے ساتھ، تیجوں اور سکینول کے ساتھ نیمیں کرنا اور زکواۃ دنیا مگر منظور سے اس عہد سے بھرے ہوتے ہو۔ بھر ذرا یا دکرو منظور سے آدمیوں کے سوائم سب اس عہد سے بھرے ہوتے ہو۔ بھر ذرا یا دکرو

ہم نے تم سے جدلیاتھا کہ اہیں ہیں ابک دور سے کاخون نہ بہانا اور نہ ابک دور سے کاخون نہ بہانا اور نہ ابک دور سے کو گھرے بے گھر کونا ، وابنظرہ دیم ۱۳۸۸ میلیے ہوتے تم تا تعلقات سے اسی سورۃ ہیں ابک فرد کے آسمان سے لے کرز ہین تک بھیلے ہوتے تم تا تعلقات سے متعلق الہامی احکام د بہایات کی جانب اننادہ کرنے ہوئے فرمایا گیا :

"جو لوگ اللّٰہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد تو ٹو دینے ہیں ، اللّٰہ نے ہے بعد تو ٹو دینے ہیں ، اللّٰہ نے ہے جو ٹو گئے اللّٰہ نے دالے ہیں یہ وارز بین ہیں نساد ہر باکرتے ہیں یہ حضیفت ہیں ہیں لوگ نقصان اٹھانے دللے ہیں یہ (البقرہ ۱۶۰)

"جو لوگ ان دور می جگہ ان الفاظ ہیں دھر آئی گئی ہے :

"جو لوگ ان دابطوں کو کا شعۃ ہیں جہنیں اللّٰہ نے جو ٹرنے کا حکم دیا ہے اور جو نیمی ہیں نساد بھیلاتے ہیں دہ سمنت لعنت کے مشتی ہیں اور ان کیلئے آخر ت ہیں زیاد کیلئے آخر ت ہیں دور گئی گئی ہے اور ہو

براطه کانا ہے '' دالرعد۔ ۲۵) ان دوابط اور دکشتول کی نشر نے کرتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں : " بعنی جن ددابط کے فیام ادرانشج کام پرانسان کی انتماعی دانہ ادی ذاہے کا این ا

"بینی جن دوابط کے فیام اورانتی ام پرانسان کی اجباعی وانفرادی فلاح کا انتصار سے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے عکم دیا ہے ان پر یہ لوگ نیشہ چلا نے ہیں۔
اس محنقر سے جملہ بیں اس قدروسعت سے کہ انسانی تحدان واخلان کی پوری دُنیا پر، جو دوا دمیول کے نعلقات بم بھیلی ہیں الاقوامی نعلقات بم بھیلی ہر، جو دوا دمیول کے نعلقات سے لے کرعالمگیر بین الاقوامی نعلقات بم بھیلی ہو تی ہو جانا ہے۔ دوابط کو کا طنے سے مراد محض توقی ہو جانا ہے۔ دوابط کو کا طنے سے مراد محض تعنقات بان انفظام ، ہی منہیں بلکہ نعلقات کی صبح اور جائز صور تول کے سوا جو صور نین مجمی اختیاد کی جائیں گی دہ سب سی ذیل بیں اجائیں گی کیو کہ ناجائز اور فعط دوابط کا ہے بینی بین المانسانی معاملات اور فعلط دوابط کا ابخام و ہی ہے جو فطع دوابط کا ہے بینی بین المانسانی معاملات کی خوابی اور نظام اخلاق و نزمدن کی بریادی " رتفہتی العث رائی جلداول صفح نمبر دی

فرآن کی بیش کرده به ناریخ انسانی حفزق اس امرکا واضح نبون مهیا کردینی ہے که اسلام بی بنیادی خون کا تصورا ولین انسان کی بریکنش کے دن سے موجود ہے۔ اوراس سے بیر خبفت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ان حفز فی ما خد کیا ہے ۔ بیرانسان اوراس کی خود ساخنہ ریاست کے حکمرانوں کی باہمی نزاع وکش کش اوران کے درمیان ہونے والے معاہدول سے وجور میں مہیں س تے۔ اور ندکسی مساسی مفکر با ما ہر خانون کی دماغ سوزی کا بینجہ ہیں۔ بلکہ بر اپنی مخلوق کے ليے خالق اور اپني رعا يا كے ليے تينى مفتدراعلى كاعطيبريں ۔ اور انسان كى ذات سے لاز گاوالبتہ ہيں ان کانعین انسان کی تخلین کے ساتھ ہی ہوگیا تھا ،ان کی آخری اور مفصل مضاحت حضرت سیدنا محدصلی الله علیه وقم کی لاتی ہوتی شریعیت میں کر دی گئی ہے۔ بیت فوق زمان ومکان کی حدود سے مادرا۔ بیں۔انسان اگرز مین سے برواز کرکے جاند باکسی اور سیارے برحایے تووہال بھی ان کی نوعیین میں کوتی تبدیلی مہنیں ہوگی سیس طرح تبدیلی زمان ومکان سے انسان کی جمانی ساخت اوداس کی نطری ضردریات بین کوئی تبربلی مہنیں ہوتی اس کے حقوق و فراتف کی دائمی حیثبت میں بھی کوئی تبدیلی دا فع نہیں ہوگ بہھونی نافابل تغیراد نطعی غیرمنفک ۱nalle) pable بن رياست كاكام مقوق كانعين منين بلكمنعين عقوق كانفا ذهي -

ال مغرب کا دعوی ہے کہ بنیادی حقوق کی تا دینے صرف تین چارسوسال برانی ہے۔ اور ابنوں نے اس عرصے ہیں اپنے ہاں بڑی جد دجہدا در کا دشوں سے جرکچہ عالی کیا ہے، آج لوری دنیا اس سے نیمین یاب ہور ہی ہے۔ لیکن فر آن جو تا دیخ ہما دے سامنے پیش کر دہاہے اس سے دنیا اس سے نیمین یاب ہور ہی ہے۔ لیکن فر آن جو تا دیخ ہما دے سامنے پیش کر دہاہے اس سے تا بن ہوتا سے کہ جس دن اولین انسان نے اس د نیابی قدم دکھا تھا بنیا دی حقوق اسی ون اس کے اصابی ونٹور کا حصد ہیں۔ اوران کا حصول دنین اس کا ابنا کا دنا مرہنیں بلکہ خود مقدر اعلی نے اسے بند دی ببخوق عطا کیے ہیں۔ آج جہاں کہیں ان حقوق کی بازگشت ساتی دے دہی ہے دہاں الہامی تغیمات کے بر تو ہی سے بنیادی حقوق کی اندگشت ساتی دے دہی ہے دہاں الہامی تغیمات کے بر تو ہی سے بنیادی حقوق کا طرح سیار ہوا ہے۔ ناری کرنس کرنس (Norman Cousins) کی گناب "ہم خدا پر نظیم نور سیار ہوا ہے۔

we Trust مطوع نویادک ۱۹۵۸ میں امر کیہ کے بانیان ویتر بنجامی خود نویادک ۱۹۵۸ میں امر کیہ کے بانیان ویتر القصیل سے دوشنی ڈالتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ بنجامی فرشکان میں عقا مد پرشفیل سے دوشنی ڈالتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ بنجامی فرشکان (John Adams) جارج واشکلٹن (George Washington) جارج واشکلٹن (James Madison) جم مرمیدین (John جیز میں (Thomas Jetferson) بنی میں میں میں اس جیز میں کا اس جارہ کے سب عیباتیت کی تعلیات پر بختہ بہتر میں کے سب عیباتیت کی تعلیات پر بختہ سیان کرتے ہوئے ادوان کے خیالات بران کے عقا مدکا کہر از ترتھا جم میر میلئین تی "کی تعریف بیان کرتے ہوئے تا دوان کے خیالات بران کرے تھا میں کی کولین بیان کرتے ہوئے تا ہے :

"بہال ایک انسان کا بوبھی خلسیے وہ دوائل دوسرے انسانوں پرخداک طرف سے عاتد ہونے والافرض ہے " صرکا۔

اسی طرح برطانوی ادر فرانسیبی در اتیر کا مطالعه اگر ند بهی بی منظر کے ماتھ کیا جاتے تو د اس طرح برطانوی ادر فرانسیبی در اتیر کا مطالعه اگر ند بهی بنیا دی مفوق کا اصل ماخذ ند بهی تعلیمات اور بالخصوص برد ب براسلام کے گھرے اثرات میں سلے گا۔ میں سلے گا۔

### قانونی ہیلو

اب ان حقق کے قانی بہاد کا جائزہ لیجتہ اس سلد میں ایک عام خلطی ہرکی جاتی ہے کہ ہم معزب کے بیش کردہ نفور بنیادی حقق کو بطور معیاد اپنے سامنے دکھتے ہیں۔ ادر بھر قرآن و سنت سے چن چن کر ایسے حقق کی ایک فہرسرت مرتب کر لیتے ہیں جواس معبار پر پورے اتر ہے ہوں۔ اور اس کے محدور وائرہ اطلاق سے مطابقت دکھتے ہوں۔ اس اندانو محرکو الاق سے مطابقت دکھتے ہوں۔ اس اندانو محرکو کا لائی تیجہ یہ نکا ہے کہ اسلام کا تفتور خقق مخرکے نقور خون کا ابلام ہو کہا تھے اور کا اندانی سے شیار کولیا ہے۔ اور اس کے عنبقی خدد خال اور ی طرح اجا گرنہیں ہو باتے۔

مغرب ہیں بیادی حقوق کا دائرہ صرف فردادر دیاست کے تعقات ہم محدود ہے۔
دہاں ان حقوق کو بنیا دی فراد دیا جانا ہے جو دیاست کے دینے اختیادات کے مقایلے یں ایک مشہری کو حال ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت دفاعی (Defensive) اور حفاظتی (Protective) مشہری کو حال ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت دفاعی حیادران کا بنیادی مقصد ہے اختیاد شہریوں کو با اختیاد حکم انوں کے طلم دستم سے محفوظ دکھنا ہے۔
ہیں۔ ادر دستور میں ان حقوق کو نتا مل کیا جانا ہے۔ اس میں فردادر دیاست باہم فرانی نظرات ہیں۔ ادر دستور کی حیثیت ان کے درمیان ایک مجموتے کی می ہوتی ہے۔ بیں ایک فریان بیسی میں مام شہری اور دوسر ہے کے لیے تنیم شدہ حقوق کی صدد دستین کردی جاتی ہیں۔
میں اسلام میں عام شہری اور ان کی دیاست کے حکم ان باہم فراتی ہیں ہیں درشتہری کے حقوق حکم ان باہم فراتی ہیں ہیں اور ان حقوق کی حدد دستین کردی جاتی و ساویر ان کے درمیان آبیں کی درخیا مندی اور ان اقاق دارتے سے مرتب ہونے دالی کوتی ایسی آئینی دساویر ان کے درمیان آبیں کی درخیا مندی اور ان اقاق دارتے سے مرتب ہونے دالی کوتی ایسی آئینی دساویر میں ہیں جرب منشا ہے دق داختیادات کی حدود میں جرب منشا ہے دن در اور حقیق مفتد دا اس کے صاحت ایک عہد و فاداری میں ہندھے کیاں سے تیہ بیں اپنے دب اور حقیق مفتد داختیا کی ساتھ ایک عہد و فاداری میں ہندھے کیاں سے تیں ہیں اپنے دب اور حقیق مفتد داختیا کی صاحت ایک عہد و فاداری میں ہندھے کیاں سے تیہ بیں اپنے دب اور حقیق مفتد داختیا کی کے ساتھ ایک عہد و فاداری میں ہندھے

بوتے ہیں۔ بجننیت خلیفتہ اللہ ان کا منصب بھی ایک ہے۔ کیونکہ خلافت کی فردیا گروہ کو بہیں بکہ میٹ سکینٹ الجھاعت بودی ا مست مسلمہ کوسونبی گئی ہے۔

"التّٰد نے دعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جوتم ہیں سے ایمان لاتے ہیں اور جہوں
نے نیک عمل کیا ہے کہ وہ ضرددان کو زبین ہیں خلیفہ بناتے گاجی طرح اس نے
ان سے بیلے لوگوں (مومنین وصالحیین) کوخلیفہ بنایا تھا۔" (النور۔ ۵۵)
اس آیت سے داضح ہے کہ خلافت کا بیابتی افتذار تمام سلانوں کو بھینتیت مجوعی حال
ہے۔ اس بنا۔ بر صفرت الو بکر صدلی شنے خلیفتہ التّٰد کہلانے سے انکاد کر دیا تھا۔ کیو تکہ
خلافت نو دراصل لودی امن کوعطا کی گئی تھی مذکہ ان کی ذات کو۔ ان کی خلافت کی اصل
حینیت بر تھی کہ سلمانوں نے اپنی مرضی سے ابنے اختیارات خلافت ان کے مبرد کر دیتے تھے۔
خلافت کی ای حقیقت کے بیش نظر حضرت عرض نے "ایمالمومنین" کے خطاب پراخلالے بدیدگی
خلافت کی ای حقیقت کے بیش نظر حضرت عرض نے دائیدیں کے لیے بھی مردج دہی۔
فرایا اور بھر بھی اصطلاح بعد کے خلفات دائند بن کے لیے بھی مردج دہی۔

مسلانوں کا امیراوراس کی حدود الات بیں بینے والے نتہری ابنے ابنے دائرہ عمل میں حدد دانشہ کے بابنہ ہیں۔ ان کے اختبارات اور خون باہمی طور پرتسیم شدہ نہیں بلکت فقی مقدر اعلیٰ کے طے کردہ ہیں۔ یہ دونول قرآن و سندن کے ایک ایسے نا قابلِ ترمیم اور ناقابلِ تینیخ اعلیٰ کے طے کردہ ہیں۔ یہ دونول قرآن و سندن کے ایک ایسے نا قابلِ ترمیم اور ناقابلِ تینیخ (Irrevocable) دستور کے سخن زندگ بسر کرنے کے بابنہ ہیں جس کی کوئی ایک دفعہ بھی ان کے درمیان قابلِ گفت و شنید (Negotiable) ہنیں۔ ان کے حقوق اور اختیارات میں کوئی طمراق نہیں۔ یہ دو ایسے فعل دائر سے ہیں جن کے خطوط کہیں ایک دوسرے کو منفقطع میں کرتے ہیں۔ یہ دو ایسے فعل دائر سے ہیں جن کے خطوط کہیں ایک دوسرے کو منفقطع مہنیں کرتے۔

اس بین نظرین دیجهاجاتے تواسلامی دیارت بین بنیا دی حقوق کا دا ترہ برت دسیع سے۔ دنیا کے عام دسائیر کی طرح یہ فردا ور دیاست کے باہمی تعلق بہت محدود نیس قرآن کے دستور کا دائرہ اطلاق انسان کی اوری زندگی پرمجیط ہے۔ قرآن نے فردا ور دیاست ہی کے

درمیان نیس عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، تدن معیشت، میاست، عدالت، صلح و جنگ اور زندگی کے دو سرے نظر ل بی بھیلے، ہوتے بے نظار تعلقات کو اس طرح منضبط کر دیا ہے کہ رہا ست کے بیاخ قانون سازی کی گئی شس بہت محدود رہ گئی ہے ۔ اور اس محدود گئی ہے ۔ اور اس محدود گئی ہے ۔ اور اس محدود گئی ہے کہ برفانون محدود گئی ہے کہ برفانون محدود گئی تنش بیس بھکہ یہ نشرط عائد ہے کہ برفانون قرآن وسنست کے احکام اور ان کی دورے کے مطابق ، ہوگا۔

اب خداکے فالون اوراس کے دسول کی سنت نے ایب فردے لیے وحفوق مقرر کر دیتے ہیں وہ جزودستورہ دیا ہے ، رہاست کے اختیارات قانون سازی سے ما درام ہونے اور عدلبہ کے ذریعبر فابل مصول ہونے کی نبار بر بلا است ننا مریب کے سب بنیا دی مقون ہیں۔ ال حفزق بين صرف تخفظ حبان ، تخفظ عزت ، تخفظ ملكيت ، صول إنصاف، مهاوات ، أذادى أطهار داست اور أزادى عفنده جيس عقق مى شامل بنيس بكدابك نوزائيده بيح كى مترست رصاعت سے لے کر ایک عورت کے حق مہر بک کے دہ تمام حقوق شامل ہیں ہوخدا اور اس کے رسول نے مفرد کر وستے ہیں۔ اور جن ہیں اب کسی کو رو وبدل کا اختیار نہیں فرآن نے انسان کے اختیار فانون سازی برعاند کی جلنے والی صدود کے لیے "حدوداللہ" کی اصطلاح استعال کی ہے۔ بینی انٹد کی قائم کردہ حدود۔ بیرحدود فرداور دیاست دونوں پر کیسال عائد ہمنی ہیں ۔الٹدنے میں جبر کو حلال کھے آکرانسان کو اس کاحنی انتفادہ عطا کر دیا ہے اسے اب نه کوئی فردحرام عظیراسکناسی اور نداسلامی دباست یا بیدی قدم مل کر اسے حرام عظیراسکتی سب يخنى كدكوئى فردخود ابنى ذان كے ليے بھى لىسے حرام قراد دسبنے كا اختبار بہيں د كھتا ان صدودکی بابندی کے سلسلہ میں فران کی بیر ہدایا ن ملاحظہ ہول ۔

سورة بفره بین ردنره سیمنغنق اسکام دینے کے بعداد شاد ہونا ہے : " براللّٰد کی باندهی ہوتی صدیب ہیں، ان کے قریب رزمیب کنا یا (البقرہ - امرا) اہل ایمان کی ضرصیات بیان کرتے ہوتے اللّٰہ تعالیٰ فرمانا ہے : " الله كى طرف بار باربینے والے اس كى بندگى بجالانے والے، اس كى نغرلف كے كن گانے والے اس كى نغرلف كے كئ گانے والے اس كى خاط زین یں گروش كرنے والے، اس كے آگے دكوئ اور اور سجد سے كرنے والے، نبكى كا حكم دینے والے ، بدى سے دو كنے والے اور اللہ كے صدود كى مفاظت كرنے والے "(النوب 117)

فران نے داخ ترب الفاظ بیں کہاہے کہ انبان کو ان امور بیں جن بی خدا کا قانون موجود ہو، فانون سازی کا کو تی اختیار بیس ، نہ اسے حلال وحرام اور جائز و ناجائز مھیرانے کو تی جن ہے۔ کا کو تی جن اس کا کام بس خدا اور اس کے دسول کے احکام کی سجا آوری ہے۔

جو کچھ تہا دے دب کی طرفتے اتا داگیا ہے ،اس کی بیروی کرد اوراس کو چھوٹر کر دوسرے کارسازوں کی بیروی نرکرویا (الاعراف یو)

بولوگ اللہ کے نازل کر دہ فانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں ۔۔۔ دہی ظالم ہیں وہی فامن ہیں (آلمائدہ پیم مرم ہے)

"اے لوگر اجرا بیان لاتے ہو، جرباک بجرزی اللہ نے تہارے بیے طلل کی ہیں النیں حرام مذکر لوا در حدسے بجا وزمز کرو" (المائدہ ۔ یہ)

"اے بنی اان سے کہوتم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے مہنا در سے بہوتم اور کسی کو حلال سطہرالیا بہنا دے بیے انا دا تھا اس بی تم نے خود ، ی کسی کو حرام اور کسی کو حلال سطہرالیا ان سے پوچیو" اللہ نے تم کو اس کی اجازیت دی تھی"؟ (بیش ۔ ۵۹)

"در بیرجو تہاری زبانیں جبوطے احکام لگا باکرتی بین کہ بیر جیز حلال ہے اور وہ موام ، تو اس طرح کے حکم لگا کراللہ برجوط نہ با ندھا کرد " (المخل ۔ ۱۱۹)

اللہ تنا لی نے عام لوگوں ، ی کے اختیار قانون سازی پر بیا بندیاں عائد بنیں کیں بلکہ اللہ تنا لی نے عام لوگوں ، ویا کہ حس معاملہ بیں خدا کا حکم موجو د ہو وہ ابنی مرضی سے اس الیہ بی کوتی دو بدل کرسکے .

" اے محد اکر میں اس کتاب کو اپنی طرف سے بدلنے کا حق نہیں رکھتا ہیں توصرف اسی دحی کا انباع کرتا ہوں جو بیری طرف آنا دی جاتی ہے۔ اگر میں ابنے دب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا طور ہے (لیس ۱۵) جہا بنچہ حضور النے جب بعض از واج مطہرات کی خوشنو دی کی خاطر شہد مذکھانے کی قسم کھاتی تو اللہ نے اس پراحتیاب فرمایا:

" اے بی اکیاتم اس جبر کوحرام کرتے ہو جو اللہ نے تہادے بیال کی سے جال کی سے بی ایک اس میں جبر کوحرام کرتے ہو جو اللہ نے تہادے اب صلال کی سے جو کہ اس میں بیولوں کی خوشی جا ہے ہو۔ (النخریم - ۱)

سعفور نے شہر کو عام مسلانوں کے بیے حوام نہیں کھہرایا تھا کیونکہ یہ بات ذخد اکے دسول کے حاشیہ خیال میں بھی منیں اسکتی تھی کہ وہ خدا کی حلال کر دہ جیز کو حوام قراد دے طالے یہ بیٹ آب کاعمل ہونکہ طالے یہ بیٹ آب کاعمل ہونکہ مسلانوں کے بیے جمنوع کھٹر المیا تھا۔ لیکن آب کاعمل ہونکہ مسلانوں کے بیے جبت بن سک تھا اس بیے آب کو فوراً کو کا گیا اور تنا با گیا کہ جس جیز کو خدا فیصلال خواد دیا ہے اسے اب آب خودا بنی ذات کے بیے بھی حوام یا ممنوع کھ ہولنے کاکوئی اختیا دہنیں دکھتے۔

ابجب طرف نوخدا کے احکام کے معاملہ میں بنگ کے اختیادات کی بیر کیفیدت ہے بیکن دوسری طرف قرآن بر بات بھی واضح کر دنیا ہے کہ جن امور میں خداکا کوتی حکم موجود نہ ہمو، یا خدا کے حکم کی نشریح و نوشیح مطلوب ہو دہاں بنگ کا نبصلہ قطعی اور آخری ہے اور اسے خدا ہی کے حکم کا درجہ حال ہے۔ خداکا دمول جو نکہ اس زمین برخداکی سیاسی اور قانونی حکم کا درجہ حال ہے۔ خداکا دمول جو نکہ اس زمین برخداکی سیاسی اور قانونی حکم کا منظہر ہے اس کی نشریحی (Interpretative) اور تشریحی (Legisl) ورتشریعی - Legisl)

مَنُ يُنْطِعِ الرَّسُولَ نَفَدَ اَطَاعَ اللَّهُ ۚ (النساء - ٨٠) حود مولع كي اطاعت كرسه ، اس في الله كي اطاعت كي ـ کومآافیکُوالرِّسُولُ فَنُکُووَ وَمَا الْهِالْکُوعَ فَا اَنْتَهُولُ الْحَشْرِی)

ادر جو کچه دسول تم کودی اسے لے اوا ورش سے تم کود دک دیں اس سے دُک جا وَ۔

قرآن اور سنت دسول کی اس حیثیت کو متر نظر دکھ کراسلامی دیاست میں قرآن و سنّت پریبنی دستور کے سخت السان کے بنیادی حفوق کی فہرست مرتب کی جلتے تواس میں دہ سادے حقوق شامل کیے جا بیں گے جو خدا اور دسول کے مقردکردہ ہیں خواہ ان کا نعلق زندگی کے کسی بھی شغیے سے ہو۔

نیادی حقوق (Fundamental Rights) اور قانونی حقوق بیادی حقوق بین افراس کے موا اور کیا فرق ہے کہ بنیادی حقوق نافابل زمیم دنبن بین ۔ یہ دیاست کے عام اختیادات وانون سازی سے ماوراء ہیں۔ انہیں خود کرستور میں دیے گئے غیر معمولی طریقہ کار کے سوا اور کہی طریقے سے محدود یا مطل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ریاست کے اختیادات و فانون سازی پر بابند بال عائد کرتے ہیں اوراس کے مقابلے میں شہرلوں کو محفظ مہیا کرتے بی اوراس کے مقابلے میں شہرلوں کو محفظ مہیا کرتے بی رازد کھاجا سکتا ہے۔ اس کے بولس فانونی حقوق عام فانون سازی کی مدد سے انتظام برکوظلم دشم سے بازر کھاجا سکتا ہے۔ اس کے بولس فانونی حقوق عام فانون سازی کے دراید ان بازر کھاجا سکتا ہے۔ اس کے بولس فانونی حقوق عام فانون سازی کے دراید ان مائرہ بی اورای سازی کے دراید ان میں ترمیم و بین اور کی مینی کرسکتی ہے۔

بنیادی اور فافرنی حق کے اس فرق کو ذہر کہ بنت دکھتے ہوئے خور کیجے کہ فرآن وسنت کے عطاکر وہ ہراس منی کوجو رہاست کے اختیادات قانون سازی سے مادراء ہے ہوعدلیہ کے ذرایعہ فابل صول ہے اور جس کے بارے ہیں خود فرآن وسنت نے ریاست کوکوئی الیاغیر معمولی اختیاد نہیں بخشاجی کا مہادائے کر وہ خصوص حالات یا ہنگامی حالات کے بہانے اس مقولی اختیاد نہیں بخشاجی کامہادائے کر وہ خصوص حالات یا ہنگامی حالات کے بہانے اس مقدود یا معطل کرسکتی ہو وہ کس بناء پر بنیادی حقوق کی فہرست سے با ہر دکھا جاتے ؟ محفن اس لیے کہ اہلی مغرب صوف فرداور دیاست کے باہمی دشتے ساختی دیکھتے والے جاتے ؟ محفن اس لیے کہ اہلی مغرب صوف فرداور دیاست کے باہمی دشتے ساختی دیکھتے والے

حقوق کو بنیا دی حقوق مانے ہیں ا یہ دلیل مغرب کے انباع برا مادگی کے لیے نودی جاسکتی ہے لئین خود بنیا دی حقوق کی معرد ن تانونی اصطلاح اوداس کے مفوم کی دوننی ہیں اس کا وزن کیا ہے ؟ جس حق کواٹل اور دائمی حیثیت حال ہے ، جے دیا رہت بدلنے اور منسوخ کرنے ہے اور منبین یج عدلیہ کے ذراجہ قابل محصول ہے ۔ وہ قانون کی کسی بھی نبیر کے مطابق لاز گا ایک بنیادی حق قراد یائے گا۔

کسی عودت کواگرابی صودت بی حب ای گی گود بی بچے بوطلاق دے دی جائے تو فرائض کا بر ضابطہ متین کر تاہے :۔

"جو باب جاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری برت رضاعت بک وودھ۔ پتے نوائیں اپنے بچوں کو کامل دوسال دودھ پلائیں ۔ اس صورت بی بجے کے باب کو کامل دوسال دودھ پلائیں ۔ اس صورت بی بجے کے باب کو کرمودف وطریقے سے ابنیں کھانا کھڑا و نیا ہوگا۔ گرکسی پراس کی دست سے بڑھ کو بار نہ ڈالن چاہتے نہ تو مال کو اس وجے نہ تکلیف ٹیں ڈال و یا جائے کہ بچہ اس کا ہے ، اور نہ باب ہی کواس دج سے نگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے ، اور نہ باب ہی کواس دج سے نگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے ۔ ودوھ بلا نے دالی کا بی بی مواس دج سے نگ کیا جائے کہ بچہ اس کے دارث پر بھی ہو اپنا نے دالی کا بیٹن جدیا نہی رضا مندی اور متورے سے دو دوھ چھڑا نا جا ہیں تو ایسا کہ نے بی کو آس مضائقہ نہیں ۔ اور اگر نہا داخیال ابنی اولا د کو کسی غیرعورت سے دودھ پلوا نے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ۔ بشرطیکہ اس کا کچھ معادضہ طے کرو ، وہ معردون طریقے پرا داکر دد " دالیقرہ ۲۳۳)

اس آبت بی ابیب نوزا تبدہ ہے،اس کی مال اوراس کے باب کے لیے جوحقق تا تنین کیے گئے ہیں وہ سب کے سیے جوحقق تا تین کا بیس آنے ہیں کیونکہ برمملکت کے دستور کا ابیب حصہ ہیں مفندرا علی کے حکم سے بین ہوئے ہیں ، عدلیہ کے ذرایے فابل جصول ہیں اور ریاست ضابطہ سے ہمطے کراس معاملہ ہیں کوئی دوسرا فانون وضع نہیں کرمکتی ۔ قرآن نے ایک

بیجے کے لیے جو مدرت رضاعت مفرد کر دی ہے دہ اس میں ایک دن کی کمی مبتی بک کا اختیار منیں رھنی۔اسلامی رہائیت بیں بیجے کے اس فی کی جینیت کا اندازہ اس وا فغریسے کیاجاسکا سے کہ ایک عورت غاہر بیر حضور کی خدمت بن حاصر ہو کر جاربار افرار کرنی ہے کہ جھے سے زنا کا ال تکاب ہواہے اور کن حاملہ ہول مجھے منگ ارکر کے باک کرد بیجتے محضور فرمانے ہیں اچھا منیں مانتی نوجا، د ضع عل کے بعد آبر دہ وزیم عل کے بعد شیجے کو گو دیں لیے کرانی ہے اور کھر درخواس کرنی سے کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آب فرمانے ہیں" جا اور اس کو دودھ بلا، دودھ جھوٹنے کے بعد آئیو وه دو ده هر هر انے کے بعد آنی ہے نوساتھ، می روٹی کا ابک میکڑا بھی لیے آتی ہے۔ اس نے بے کوروٹی کا مکوا کھلاکر مصنور کو دکھایا اور عوش کیا" یار بول اللہ اب اس کا دودھ جھوط كياسب ادر ديكيف يرردني كهانے لگاسب."ننب آب نے بيے كوبردرش كے بليدا كيستف كے حلكے كيا اوراس كے رجم كا حكم ديا " (تفيم الفت ران جلدسوم صفحر ١ سرم) اس وانعرِسے ظاہر ہوتا ہے کہ آب نے سیاے تفظیان کی خاطراور دوسری بار مدن رضاعت کی مبیل کی خاطرحد جاری کرنے سے گریز فرما یا۔ اور حب بہے کو روٹی کھانے و مجھ کرا طبیان کر لیا کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے مال کے دودھ کی ضرورت بہیں رہی نب حدجاری فرائی - اس دا قعیه میں دوبنیا دی حقوق منا تر ہوتے تھے ۔ ایک تحفظ جان کا د درسرا مفره مرست رصاعت کی مکمیل کا-آب نے ان دونوں حفوق کے نفاذیک زناجیے فعل کی سزاکوملنوی کریے واضح کردیا کہ اسلام ہیں عام شہری نوکجانیکم ما در ہیں بردرش بانے دالے ادر و دھ بینے بیجے تک کے حقوق کی کیا جنیت ہے اِحضور کا بیر فیصلہ ایک قانونی نظیرسیے۔اوداسے ای نوعبیت کے کسی واقعہ بیں اسلامی ریاست کوئی دومرا فیصلہ کرنے کا اِختیار منیں رکھتی۔ گویا اس کا اختیارِ فانون سازی اس فیصلے کے انباع کا بابند ہے اور ہی بابندی کیے کے خی ولادت اور حق رضا عت بک کو بنیا دی عفوق کی ذیل ہیں لے م تی ہے۔

عدان نبری کے اس فیصلے سے ایک اور حق مجھی تنین ہونا ہے۔ ناجائز تعلقات کے المبتے بیں پیدا ہونے والا بجبہ معصوم سمجھا جائے گا اور اسلامی دیاست جمال اس کے والدین پر حد جاری کرنے گی وہاں اس بجبہ کی بردرش و نگہداشت کا اہتمام بھی کرنے گی۔ گویا بجبہ کو حق ولا دت اور حق رضاعت کے ساتھ ساتھ سی کفالت بھی حالل ہوگا اور اسے تقارت کی دکا ور سے تغیارت دی میاری حیثیت دی جائے گا بلکہ معانے سے میں دوسرے بچوں کے مسادی حیثیت دی جائے گی۔

اب ایک ادری کو لیجے ہے بالعوم اخلاقی مقوق کے دائرہ بیں رکھا جانکہ لیکن در مقبقت کے دائرہ بیل رکھا جانکہ لیکن در مقبقت وہ بنیادی می ہے ، خدا اور خدا کے نبی نے اسے بی جینیت دی ہے۔ ادشار باری تعالیٰ ہے :

" دالدین کے ساتھ نیک ملوک کرو، اگر تہادہ باس ان بی سے کوئی ایک یا دونوں بوٹر سے ہو کر دہیں تواہنیں ان یک نہ کہو، نہ انہیں چھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے اخرام کے ساتھ بات کرو اور نرمی ورحم کے ساتھ ان کے سامنے نجاک کر رہواور دعا کیا کرو کہ پر دو دوگاران پر ترسم فرماجس طرح انہوں نے دھرت وشفقت کے ساتھ مجھے بجین ہیں پالاتھا " دہنی اسرائیل ۲۲) اس آیت کی بنیا دیر بنی اکرم کی عدالت سے صادر ہونے دالے دوشفیلوں کی نظر

(۱) " ایک شخص نے اپنے والدین کے خلاف ۔ نبی اکرم کے حضور دعویٰ کیا کہ میرا یا ب میرا مال کھا رہا ہے۔ آب نے فرما یا کہ نوا ور تبرا مال دونوں تیرے یا ب کے میں ، بجراس کے باب کو حکم دیا کہ تم اس کے مال سے فائدہ اٹھا قد اور اگر میرا نکار کرنے نو مجھے اطلاع دوئی اس کے مقابلے میں متمال کی مدد کردن گائ عل

خداکے حکم ادر عدالت بنوی کے اس نیصلے کی روشنی ہیں نقہانے والدین کے حقوق و اختیارات کا بالنقصیل نقین کیا ہے۔ ہواس امر کا بنوت ہے کہ بیخض اخلاقی سفارش ہنیں ہے۔ بجراس امر کا بنوت ہے کہ بنیادی خی سفارش ہنیں کے حقوق کی حکومت اسپنے اختیارات فافران سازی سے نبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ اولا دکو والدین کی کفالت کی ذمہ واری سے سبکہ وش ہنیں کرسکتی۔

اب مہرکامعاملہ لینے۔ابنے ننوم رہے بیری کا بیری سے کہ وہ فراددا فریکاح کے مطابی اسے مہراداکرے۔ بیری کا بیری نود فران نے منتین کیا ہے۔

وَالْوَالنِسَاءَ صَدُهُ فِي مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الل

فَعَااشَتَعَنَّعَ نَعْدِبٍ مِنْهُنَّ مَانُوهُنَّ الْجُوَدُهُنَّ مَنْهُنَّ كَانُوهُنَّ الْجُودُهُنَّ مَنْهُنَّ طر(النساع ١٣٢)

بھر بھراز دواجی زندگی کا لطف تم ان سے انھا قاس کے بدیے ان کے مہربطورِ فرض داکرد۔

گویا فران نے مہرکو عورت کا ایک ایسائی فرار دیا ہے بی اوائیگی منو ہر رہال زم سے ا درالاً کہ خود بوی کسی جبر کے بغیرا بنی مرضی سے اس عن کو چیور دسے ساسانی رہا سسن کو بیر اختیار بہرحال حال ہنیں ہے کہ دہ کسی فانون سازی کے ذرابیہ عورت کے اس حق کو سافظ یا محددد کر دسے بنا بخر حضرت عمر خانے جب ابنے دورِ خلافت بی عورتوں کے حق مہر سافظ یا محددد کر دسے بنا بخر حضرت عمر خانے جب ابنے دورِ خلافت بی عورتوں کے حق مہر بر با بندی دگا کراسے محددد کرنا جا ہا اور دوران خطبہ فرمایا :

دو عور تول کا مہر حالیں او قبہ جاندی سے نہ بر عاق اگر جبد دہ کتے ہی مالداری بیطی کبول نہ ہو۔ جو زیادہ مہر دے گائیں اس سے زیادہ مال کو سبت المال بیسی کبول نہ ہو۔ جو زیادہ مہر دے گائیں اس سے زیادہ مال کو سبت المال بیں داخل کردل گائی

نوعود نول کی صف سے ایک دراز قدعور ن اتھی اور مبند اوا زسے کہا" آپ کو یہ عن مہیں ہنچا۔" دریافت فرمایا" کیہے"؛

دہ بولی،اس سیے کہ اللہ نعالی فرما ما ہے :

وَالْتَيْنَمُ لِحُلْهُنَّ قِنْطَاراً فَكَاتَاخُذُ وَلَمِنْهُ ثَنْياً اَتَاخُذُ وَانَهُ بُهُنَانًا قَرَ اِنْهَا مِبْسِيناً وْالنساء ٢٠)

"نواہ نم نے اسے ڈھیرسا مال ہی کیول نہ دیا ہو ، اس بس سے کچھ وابس نہ لینا کیا تم اسے بننان مگا کراورصر سے ظلم کرکے وابس تو گئے ؟

حضرت عمرض نے بہ جواب کن کر فرمایا" عودت نے سے کہا اور مرد نے غلطی کی "عظی کو اس کے ساتھ ہی آب نے ابنا فیصلہ واپس لے لیا۔ آب نالون کے ذرائیہ جس تی کو محدد دکرنا جا بنتے ہے نزان کا حکم سامنے آئے ،ی اس سے ڈک گئے ۔ یہ واقعہ اس امر کا بنوت ہے کہ اسلامی ریاست میں ابک عودت کا حق مہر بھی بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ ریاست اسے ساقط، محدد ویا عطل کرنے کا کوئی اختیاد نہیں رکھتی ۔

اسی طرح فقیاص بنون بها، نفقه، دراشت . دصیّت ، نکاح وطلاق ادر معاملات ، تعزیرات و محادبت سے متعلق وہ تمام حفوق بنیادی فرار دیتے جایش کے جرخداکی کتاب اور دسول کی سُنّت بین تعین کے جاہیکے ہیں۔اسلامی دیاست صرف بھی نہیں کہ ان ہیں

رد دبل کا اختیار نیس رکھتی بلکردہ مقتدر اعلیٰ کے حکم کی بنار بران کے نفاذ کی پابند ہے۔
بہال ان خون کی حیثیت صرف دفاعی (Defensive) اور حفاظتی (Protective)
نیس ہے۔ بلکمثبت (Positive) ہے اور دیا سے اور دیا سے کہ دہ لیے تم از اختیا دات دوسائل کو کام میں لاکر ان کے نفاذ کو لفینی نباتے۔

ریاست کواب صرف ان امور میں فالون سازی کاحی ہو گاجن کے بارے میں نزویت نے کوئی ضابط مفرد نہیں کیا مثلاً آج کی جدید ریاست اسلام کے اصول فانون سازی کے مطابی انتخابات اسمبلبول کی کاررداتی ، داخلی د ببردنی سنجارت ، بین دین ، ببلک سروسول منلاً ربیسے ، بیلی ، طانسپورٹ ، کیس ، آب رسانی ، نغمیرمکان ، تعلیم ، صنعت ، اجرت ، مازین مزدورول اورکسانول کی بہبرداور اس طرح کے دوسرے معاملات مے فرانین بنامکتی ہے۔ ان نواین سے متعین ہونے ولیے حقوق ، فالونی (Lega! Rights) کہلایس کے۔ بینوانین مان م کان کے فرق اور حالات و دسائل کی نوعبت کے مطابق وضع کیے جابی گے۔ بیمخد خیالک اور مخلف زمانول میں مخلف ہول گے اور ان سے مخلف حقوق متعبن ہول کے مثلاً پاکسان اور ترکی بین صول منهریت کے حقوق مختلف ہوسکتے ہیں لیکن جمال بک فران وسنت کے مفرد كرده حقوق كانغلق سهده دائمي بين، أفاني بين، عالمكير بين، زمان ومكان كي فيو دسيماولا ہیں، غیر منفک ہیں، ریاست کے دائرۃ اختبارسے باہر ہیں۔ اور اسلامی ریاست ونیا کے جس مصفی می بھی فائم ہو گی وہ اہنبی جول کا نول نا نذکر نے پرمامور ہوگی اس بے بیطوق "بنیادی حقوق "کی فہرست میں ایس کے۔

یماں ابک معقول سوال اطایا جاسکتاہے اور دہ یہ کہ نبی دی مقوق کی یہ تغییر صرف مسلانوں کے لیے فابل قبول ہوسکتی ہے ، جولوگ خدا ، قران اید اخرت پر بھین ہی نہیں رکھتے دہ اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں ؟ اس صورت ہیں ان کے نبیادی حقوق کیا ہوں گے ؟ کیا اسلامی ریاست ہیں ان کے اور مسلانوں کے نبیادی حقوق ہیں کو تی فرق ہوگا ؟

اس معقول سوال کاجواب دینے کے لیے بر ضروری سے کہ ہم بہلے اسلامی ریاست یں غیر سلموں کی سینیت کواجھی طرح سمجھ لیس ماسلامی ریاست دنیا کی عام ریاستوں کی طرح کوئی فوی (National) ریاست نبیل بے اس بی حکومت کسی خاص قوم نسل بالسانی ادرعلاقاتی گرده کی نہیں ہے تی کمطلن خی حاکمین نودمسلمانوں کو بھی حال بہیں ہے۔ یہ ایک اصولی (Ideological) در بارت ہے۔ اس کا حاکم اعلیٰ اور فرما نروا نود اللہ نعالی ہے۔ اس نے قرآن یں واضح اسکام اور ہوا بات کے ذر بعبر بیر نینا دیا۔ ہے کہ اسسے اس زمین بر*یس طرح کا انسانی معاثن*م مطلوب ہے۔ اس نے اسبے دسول کے ذرایبرا بنی حاکمیت کا ابک علی مونہ بھی ہمارے سامنے ببش كرديائي مسلمانوں كى حكومت جھے اصطلاحًا خلافت" كہتے ہيں ايك نيا بنى حكومت ہے بو حقیقی مفتدراِ علیٰ کے احکام اوراس کی مفرد کردہ حدود کے مطابق ، ریاست کا انتظام حیلانے بر ما مورسے اس دیاست سے شہراوی کی دھینین ہیں۔ ابیسے تیبست انسان اور دورسری حنیب مسلم دغیر سلم بہلی حنیب ان کی تخلیل سے تعبین ہوتی ہے اور دوسری ان کے اسپنے ادادہ واخذیارسے ایمیان لانے اور نہ لانے کی بنیادریہ بہلی حنبیت میں ان کے درمیان کامل مها دات ہے، رئیک نسل ، علاقے اور زبان کی ساری نفر نفیات ہے اصل ہیں ۔خداکے نزدیب ان کا کوئی وزن ومنام بنیں اس کا ارشا دے ،

سوره النسام أيت تمبرا بين فرما باگيا: .

" لوگو! اپنے رب سے ڈردش نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے ہمنت سے مرد اور عورت کوئیا بمیں مجھیلا دیتے "

ابب اور حبکه ارشاد برزماسید :

" برتمهاری امرین حفیفت بی ایک ہی امرین ہے۔ اور کمی نمهارار ب ہول ، بیں نم میری عبادت کرو یہ (الانبیار ۹۲)

التذكی نظریں پوری انسانی برادری ابک امن واحدہ ہے دہ ہج نکہ كافروسم برب كاخوالت ہے، ملک اور دافق ہے اس لیے اس نے ابنی انسانی مخلوق کے لیے جوحقق مقرد کیے ہیں۔ ان بیل وہ سب سا دی الحیثیت ہیں اس نے خبر سلمول کے جان، مال، عون در اردرکے تخفظ کا وہا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلمانوں کے جان، مال اورعون دا ہرد کے تخفظ کا وہا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلمانوں کے جان، مال اورعون دا ہرد کے تخفظ کا فرہا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلمانوں کے جان، مال اورعون دا ہرد کے تخفظ کا فرہا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلمانوں کے طرز علی اور دوتیے کی بنیاد کے فلاقی حیثیت میں مساوات کے بعد اب اللہ تعالی انسانوں کو ان کے طرز علی اور دوتیا ہے:

"ابتدارین میب اوگ ایک، می طریقے پر نفے (بجریہ حالت بانی نہ دبی اور اختلافات دونما ہوئے) نب ایشر سنے بنی بھیے جوداست دوی بر بر بنادت دیما ہوئے دارئے دوی کے ننائج سے فردانے والے تھے (ابتھو ۱۲۳) بنادت دینے دلیے اور کج دوی کے ننائج سے فردانے والے تھے (ابتھو ۱۲۳) "بندائم مادیے انسان ایک ہی امریت نقے، بعد بی انہول نے محتیف عقیدے اور مسلک بنائے "داؤس ۔ ۱۹)

گریانسانی برادری کی تقبیم خودانسان کی سرکتی اور بغاوت سے ہوتی جس نے اللہ کا دین چھوٹ کر خود اپنے اسبنے دین گھڑ لیے اوران کی بنیاد پر جنفہ بندی کر سے ابک اس کو کھڑول کا متول میں تقبیم کرڈالا ، انسان کو بھر دحدت کے دشتے میں پر و نے کے لیے اللہ تعالی سینکڑول امتول میں تقبیم کرڈالا ، انسان کو بھر دحدت کے دشتے میں پر و نے کے لیے اللہ تعالی نے ابنیا بر کرام کے ذریعہ اپنا پیغام ہلایت بھیجا لیکن وہ خودا بنی بریختی کی بنا میں متحد دیکجا منہ ہوتے ۔ اللہ کا یہ بیغام آج بھی قرآن کی صورت میں انسانیت کو انجاد دیک جہتی اور اُمت واحدہ بننے کی دعوت دے دہا ہے۔ قرآن کسی خاص قوم اور علاقے کی ہوایت کے لیے بنیں واحدہ بننے کی دعوت دے دہا ہے۔ قرآن کسی خاص قوم اور علاقے کی ہوایت کے لیے بنیں پوری انسانیت کی ہوایت کے لیے بنیں پوری انسانیت کی ہوایت کے لیے بنیں بوری انسانیت کی ہوایت کے لیے بنیں بوری انسانیت کی ہوایت کے لیے بنیں " درحمۃ تقسیدی بناکر بھیجے گئے ہیں ۔ قرآن نے خدا اور دسول پر سرحمۃ تقسیدی بناکر بھیجے گئے ہیں ۔ قرآن نے خدا اور دسول پر

ایمان لانے دالوں کے لیے جو حقوق مفرد کیے ہیں دہ درال بیدی انسانین کے لیے ہیں ۔ زران کی دعورت بر ہے کہ ہرانسان خدا کا بندہ بن کران حفو فی کاسخی بن جائے اوران سے استفاده کرکے دنیا بیں آبرومندانہ زندگی بسرکرے مسلان سی سان یا خاص قرم کا مام نہیں ایان لانے والول کا نام سے۔اس سے دنیا کے سی خطے بی رستے والا اور کسی بھی رنگونسل سے معنی رکھنے والاکوئی انسان جون ہی کلمہ طیتر دیاہے کر ابنے مسلمان ہونے کا اعلان کرناسہے ده دائره اسلام می داخل برد کرنیتین مسلالول کی طرح ان نمام سفزق کاسخت بن جا ناسهے جوخدا نے اہل ایمان کے لیے مقرد کیے ہیں اب بر بان عقل اور نطق کے صربے منافی ہے کہ خداکوانیا مقتدرِاملیٰ ادرقران کو ابنا ضابطہ حیات ادر دستورِملکت باسنے والوں کو اوراس کا انکارکرنے والوں کو بالکل کیاں حیثیت وے دی جائے کیا امریکہ، برطانیہ، ردس باکسی اور مکب میں دستورسے وفاداری کا حلف اٹھانے اور اس سے علا نبر انکار کرنے والوں کو بکیاں پورشین عال ہوگی ہاس طرح کا انکارکزنے والوں کو نوان ملکول بس رسنے کی اجازت بھی نبیں دی جاتے گی اور غدار قرار دے کر بھائی پر نظیما باجائے گا۔ با حبلاوطن کردیاجائے گا۔ بھراسلامی دباست سے بیر قرقع کیول کی جاتی ہے کہ جو لوگ اس کے مقندراعلی کومفندراعل سنیم نبس کرنے اوراس کے دستورکودستورنبیں مانے انہیں ماسنے والول كى صف ميں ننامل كريكے مساوى حبتبت ديے دى جلتے ؟ آخر دُنيا كاكونسافا نونى يا اخلافى صنابط افرادى اورانكارى كومسادى الحيثيت فراد دنياسيه بيرالجن وراسل اسلام كوايك « ندم ب " مجھنے اور امور دیا سن سے ندم ب کا کوئی تعنق نہ ہونے کے سیولرا نداز فکر سے ببدام وتى بيد يبن خداكور بإسن كاتمة دراعلى اور قرآن وسندت كواس كا دستونسليم كرسين کے بعداس مہل سوال کی کوئی گیاشش بانی بنیس رہنی کہ اسلامی ریاست میں سم اور غیرسلم کو کیال حیثیت کیوں عال منیں ؟ خدا کو ملنے والے اور اس کے دعودیا اقتدارِ اعلیٰ کا انکار کرنے والے برا بر کمول نہیں سمجے جاتے ؟

اسلام کایر ہیلزنومطعون کیے جانے کے بجائے سراہے جانے کے فایل ہے کہ وہ ابنی حدورِ رباست میں اللہ کے باغیول ا در غدادوں کونہ صرف امن دسکون سے دسینے کی اجا ذت دنبا بلکرائیں انسانی مفوق کے معاملے پس مسلانوں کے مسادی حینیت بھی دنیا ہے۔ ان کے ددمیان فرق سہے توصرف اتنا کرمسلمان انٹرنعالیٰ کی سیاسی حاکمیت کوسلیم کرنے کی نبار پر اس کے نفاذ کے ذمردار نباتے گئے ہیں حبب کر غیرسلم اس حاکمین کونسیم نزکر کے خود اینے انکار کی نبار پراس ذمرداری میں شرکی مہیں کیے گئے۔ وہ اگراٹد پرایان سے آئیں نوخور بخود اس ذمر داری کے اعلیٰ نرین منصب بر فائز ہونے کے منحق بن جائیں گئے کین حب يمك ده البنيه انكاريز فاتم بين ابنين مفتدراعلى البنيه احكام وبدايد يت يحملى نفا ذكي در داری می کیسے شریک کرسکا ہے ؟ دہ کتا ہے :۔

أَفْسُنْ حَكَانَ مُوْمِنًا كُنْ حَكَانَ فَاسِنَا ۖ لَابِكُتُوْنَ (سجل لا مرا) " تھالکیں یہ ہوسکانسے کہ بوتن مون ہودہ اس شخص کی طرح ہوجائے ہو فاسق ہے یہ

دونول برابر منیں ہوسکتے "

ایک اور آبن می فرمایا گیا ،۔

" اسے ایمان لانے والو! اپنی جاعبت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو انیا دازدار نربناؤده متهارى خرابى كسكسى موقعسس فائده الطاني مي منبس بوسكة بهيس میں بیجیزسے نفضان مہنے دی ان کومجوب ہے ؛ (العمران مردن) اس سي اس اس اين من ارشاد موناسه :

" مومنین اہلِ ایمان کو چیور کر کا فرول کو انبا ہمدر د اور ہمساز ہرکز نه نبایش جو اليهاكرسه كاال كاالترسه كوتى نغلق نهيس؛ (ال عران مرم) یمی ہرایت سخنت تبیہہ کے اندازیں بھردھراتی جانی ہے ؟ " اسك لوكو إ بحرايان لاستے بواسينے باليوں اور بھايتوں كو بھى ابنا دفيق نه

نباقہ اگردہ ابیان برکفرکو تربیح دیں۔ تم میں سے جولوگ ان کورفیق نباتیں گے دہی ظالم ہوں گے '' ا توبر ۲۳۰)

مسلانوں اور غیر سلموں کے درمیان بین خطِ امتیاز خود مقتد وِاعلیٰ نے کھینچاہ ہے۔ اس کا سبب سلمانوں کا کوئی نسلی ، علاقاتی ، قرمی یا نربہی تعصب ہنیں ہے۔ ان کی توعین خوائن سبب بلکہ وہ مقدراعلیٰ کی طرف سے دنیا ہیں اسی من پر ما مور کیے گئے ،یں کداس کا پیغام اس کے ایک ایک بندے بہ بہنچے وہ داڑہ اسلام میں داخل ہوکر ہونیم کی غلامی سے بخات باتیں اور ان تمام حقوق میں شر کی ہول جواہل ایمان کے لیے مفرد میں ۔ اہل مغرب کی باتیں اور ان تمام حقوق میں شر کی ہوں جواہل ایمان کے لیے مفرد میں ۔ اہل مغرب کی طرح ان کا انداز فکر میر ہمیں ہے کہ دنیا ان کا ندہب توقبول کر لے لیکن ان کے سیاسی غلبرد اقتدار میں شر کی نہر و غیر سلموں کے بار ہے میں سلمانوں کے انداز فکر کی ایک جھلک ملاحظہ دمانے ، درباد یوں کو مخاطب کرکے درباد یوں کو مخاطب کرکے ذرباد یوں کو مخاطب کرکے نہیں :

" ہم کواٹٹر نے اس لیے بھیجا ہے کہ بل مرضی ہواس کو بندول کی غلامی سے منافی سے بنال کر خوت مرضی ہواس کو بندول کی غلامی سے بنال کر خوت منافی سے دلا کر استرکی بندگی میں واضل کر دہیں۔ اور دُنیا کی تنگیوں سے بنال کر اسلام کی دِنیا دہیں۔ اور ندا ہم ب کی ذیا دنیوں سے جھٹکا را دلا کر اسلام کے عدل کے سایہ تلے لئے آئیں " عنگ

اس دعوت کے باوجود اگر کوتی فرد یا گروہ اپنے انکار برقائم دہتا ہے قدہ ہ فود اسلامی دیاست اسے دی کی حیثیت سے دہنے کا آزادانہ نیصلہ کرتا ہے۔ اسلامی دیاست اسے لاانے الاقیاد دیا تھے اللہ فیال الدین کے تحت جبراولہ دباقہ کے ذرایعہ اسلام قبدل پر مجبود ہنیں کرسکتی نبکن اس کے ساتھ ہی دہ قرآن ہی کے متذکرہ صدر نیصیے کے اسلام قبدل پر مجبود ہنیں کرسکتی نبکن اس کے ساتھ ہی دہ قرآن ہی کے متذکرہ صدر نیصیے کے سخت اسے سلانوں کے مسادی حیثیت بھی ہنیں دیے گئے ہیں وہ ان کے اخرام د نفاذ کی بیتیت اِنسان اور بھنی یت ذِی جو حقوق مقرد کردیتے گئے ہیں وہ ان کے اخرام د نفاذ کی بیتیت اِنسان اور بھندیت نوی جوحقوق مقرد کردیتے گئے ہیں وہ ان کے اخرام د نفاذ کی

پابندہ۔ اس سے کی کو فلط ہمی نہ ہوئی جائے کہ ذمیّوں کو سلمانوں کے مفاہنے میں کوئی پرت ہم بالزی جنیت دی گئی ہے معاملہ در صفیقت اس کے باکل بھی ہے۔ اوّل تو نفظ " ذمی " بر عور کیجے اس کا مطلب ہے وہ لوگ بن کے جان و مال اور عورت و آبروا ور در مرسے معقق کے تفظ کی در داری فبول کی گئی ہو۔ اسلامی دیا ست یوں تو ہر شہری کے تفظ کی در داری فبول کی گئی ہو۔ اسلامی دیا ست یوں تو ہر شہری کے تفظ کی در داری کا عضر ذمہ دا دسے بیکن غیر ملمول کے لیے ایک ایسی اصطلاح وضع کر کے جس میں ذمر داری کا عضر نمایاں ہے۔ یہ نمایاں ہے ایک غیرا شت کے فرض کو خصوصی اجمیت دی گئی ہے۔ یہ عمل دیا کے معاملہ میں تحفظ دیکہ داشت کے فرض کو خصوصی اجمیت دی گئی ہے۔ یہ عمل دیا کے معاملہ میں انہیں کیا گیا بلکہ ان کے لیے خدا اور رسول کے احکام فی الحقیقت اس کو نوی نمی میں ساؤں کو کفار ایک نوعیت کے جس انہیں دیا ہے۔ کہ نوی سوئی کا می ہوئی ہے۔ ایک نوعیت کے جس در اینیں ابنیا دا ذوار دونیق نر نبانے کی سونت ہوا بین کی گئی ہے لیکن اب سے الگ رہے اور ابنیں ابنیا دا ذوار دونیق نر نبانے کی سونت ہوا بین کی گئی ہے لیکن اب تصویر کا دومرا درخ در کھیتے۔ عدل کے معاملہ میں سب کے ساتھ مماوی ساوک کا حکم دیتے ہوئے انشد توالی فرما نہ ہے :

"اسے لوگو اجرا کیان لائے ہو، اندکی خاطرداسی پر قائم رہنے دالے اور انسان کی گوائی در ہے دلیے اور انسان کی گوائی دیے ولیے بنویسی گردہ کی دشمی تم کو اتناشنعل در دے کہ انسان کی گوائی دیے ولیے بنو کسی گردہ کی دشمی تم کو اتناشنعل در کھتا ہے۔ کہ انسان سے بچر جاقے۔ عدل کرد۔ یہ خدا نرسی سے زیادہ منامبیت دکھتا ہے۔ اللّٰہ سے ڈرکر کام کرنے د ہو جو کچھ تم کرتے ہوالٹراس سے بوری طرح با خبر سے یہ (الما تدہ۔ مہ)

اسے لوگر! جوا بیان لاتے ہوانصاف کے علم دارا درخدا واسطے کے گراہ بنر "اگرچ نہارسے انصاف اور نہاری گواہی کی زدخود نہاری اپنی ذات پر یا نہارے والدین اور دشتہ داردں برہی کیوں نہ پڑتی ہو "دالانامہ ۱۳۵)

افسارکے بنیلہ بن طفریں ایک نخص طعمہ نے ایک انصادی کی زرہ جرائی ، اور مجر مزاسے نہجے کے لیے اسے ایک بیودی کے ہال بطور اما نن رکھ کراسی برمجوری

کا الزام عاید کر دیا فیلید والوں نے بھی طعم کر بچانے کے لیے بیک زبان ہودی بہی چوری
کا الزام لگایا اور صنور کے سامنے طعمہ کے صاحب ایمان اور بہودی کے مشرک ہونے کی بنام
پراصرار کیا کہ بہودی کی صفاتی فیول نہ کی جاتے اور اسے سزادی جاتے قبل اس کے کہ صنور اور واقعہ
دودا دِمند مرسے تبایز ہو کر مہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرمانے وحی نازل ہوتی اور واقعہ
کی اصل تقیفت آب برکھول دی گئی۔الٹرنیالی نے بے گناہ میودی پر حجولتا الزام عا تدکرنے
والے سلمان کو سخت دعید سناتے ہوئے فرایا:

" اے بنی ایم نے یہ کما ب تی کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جورا و راست التدفي متبين دكھائى بے اس كے مطابق لوگول كے درميان نيصله کرد نم بردیانت لوگول کی طرف سے تھاکھنے والے نہ بنوا ور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے دالا اورتیم ہے۔ جولوگ اینے تفس سے خیا نت کرنے ہیں تم ان کی حایت نہ کرد۔ انٹد کو اسیاشخص ببند نہیں جو خیانت کاد ا ورمعمین ببنیه در برلوگ انسانول سے ابنی حرکات بھیا سکتے ہیں مگر خدا سے مہنیں جیبا سکتے۔ وہ نواس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ما سبے۔ حبب یہ رانوں کو تھیب کراس کی مرضی کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ ان کے سادیے اعمال پرانڈ محیط ہے۔ ہاں اِنم لوگوں نے ان محرموں کی طرف سے دنیای زندگی میں تو تھ کھا کر لیا گر فیامست کے دوزان کی طرف سے کون حجرً الرب على المخرد بال كون ان كادكيل ہوكا واكركوتى شخص مرافعل كمه گزرے یا اپنے نس برطلم کر جاتے اور اس کے بندانٹرے درگزر کی درخواست كريد نوالله كوود كرز كرف والااور دميم بات كايكر بوراتى كملي نواس كى به کماتی اسی کے لیے دبال ہوگی۔ انٹدکوسٹ بانوں کی خبر ہے اور دہ جکیم و دانا ہے۔ پھرس نے کوئی خطایا گناہ کرکے اس کا الزام کسی بر تقویب دیا اس نے

نوبر اوراس کی رحمت شال مال نه بوتی توان میں سے ایک کردہ نے تہیں مزبوتی توان میں سے ایک کردہ نے تہیں منبلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ حال نا کہ درحقیقت وہ خودا ہے علط نہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ حال نکہ درحقیقت وہ خودا ہے مواکسی کو غلط نہی میں مبتلا نہیں کر رہے ہے۔ اور تنہا داکوتی فقصان تہ کرسکتے ہے۔ اللہ نے اللہ نے جو تہیں معلوم نہ تھا اوراس کا فضل تم پر بہت ہے۔ (السامہ ۱۰۰۰) معلوم نہ تھا اوراس کا فضل تم پر بہت ہے۔ (السامہ ۱۰۰۰) کو دہ کھو تبایا ہے جو تہیں معلوم نہ تھا اوراس کا فضل تم پر بہت ہے۔ (السامہ ۱۰۰۰) کو دہ نور الزام کے جاری ہے اور آگے چل کر بنایا گیا ہے کہ لوگوں کی خفیہ مرکوشیوں میں ایک جاری ہے اور آگے چل کر بنایا گیا ہے کہ لوگوں کی تفیہ برگوشیوں میں خواہ دہ غیر سلم بی کیوں نہ ہو ، مورد الزام عظم انا ور اسے ناکر دہ گنا ہ کی سزا دینا اسٹر کے خواہ دہ غیر سلم بی کیوں نہ ہو ، مورد الزام عظم انال ور اسے ناکر دہ گنا ہ کی سزا دینا اسٹر کے کئا میں ایک بیودی کی برآت کا انتمام کیا۔ حالتیوں کے مقابلے میں ایک بیودی کی برآت کا انتمام کیا۔

اب دیکھتے خداکا رسول ان ذمیول کے بارے بن کیا کہا ہے بھنوڑ کا ادشاد ہے:
" خبردار ابوشفل کسی معاہر برطلم کرنے گایا ان کے حقوق بن کمی کرنے گایا
اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بارڈ الے گایا سے کوتی چیزاس کی مرضی
کے خلاف دھول کرنے گا اس کے خلاف تیامت کے دن بی خورمتغیر شدن گارا البرداؤد کی اب ایجهاد)

یہ بات آپ نے خودسلان مظلوموں کے بارسے میں بھی ہنیں فرمائی کہ ان ک طرف سے میں بھی ہنیں فرمائی کہ ان ک طرف سے میں ظلم کے خلاف اسٹر تعالی کی عدالت میں است نا نہ پیش کردل گائیکن ذمیّوں کے بارسے میں فرمایا جا دیا ہے کہ ان برسکمانوں کے باعقوں کوئی زیادتی ہوتی تو میں ان کا مستغیث بنول گا۔ اب خود کیج جن کے دکیل بنی اکرم ہول کیا ان پرکوتی سلمان ظلم خصانے کا تصوّد بھی کرسکتا ہے؟

حضرت البربر شکے عہد خلافت ہیں ملائوں کی ہجد ہیں سخر پڑھے والی ایب عورت
کے دانت اکھڑدا دیتے گئے۔ اُبٹ کے علم میں یہ بات آئی تو اپنے عامل ، مہاجر بن اُمبّہ کولکھا:
سمجھے اطلاع ملی ہے کہ جوعور ن ملائوں کی هجو ہیں سغرگاتی بھرتی ہے تم نے
اس کے ملمنے کے دووانت اکھڑوا دیتے ہیں۔ ایسی عورت اگر مسلمان ہوتواس
کے لیے زجر د تو بنخ کا نی ہے اسے اور بب اور شار سے کم سزاد بی چا ہیے اگر ذمیہ
ہے تو جب اس کا شرک جیسا ظلم عظیم گوادا ہے تواس کے مقابلے میں مسلانوں کی
ہوکونسی بات ہے کے کاش ایکس اس بادے میں مہیں بہلے سے آگاہ کر سکتا تب
ہوکونسی بات ہے کے کاش ایکس اس بادے میں مہیں بہلے سے آگاہ کر سکتا تب
مہیں اس سزا کا خمیازہ مھاکتنا بڑتا ہے ۔

خلیفہ دوم مضرت عمر اُکو عبین عالم نزع بیں بھی ذمیوں کے ساتھ حسُن سلوک کی فیکر تھی۔ اسپ زخموں سے جمعال ہیں اور دصیت فرمانے ہیں: .

رد بمن البنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیّت کرنا ہوں کہ بی لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ فیم کا ذمر حال ہے ان سے بجے ہوئے عہد کی بابندی کریے ان کا دفاع کرے اور ان براُن کی بر واشت سے زیادہ بار منٹوالا جائے "علا نبی اکرم" اور خلفائے وانڈین ہی کے عہد میں نہیں بنوامیّہ، بنوعباس اور لبد کے مسلال حکم انوں کے دور میں غیر مسلم افلیتوں کو حبان و مال اور عزن و آبرو کا بو تخفظ حال رہا ہے اس کا اعتران کرنے ہوئے منہور منتنز فی منگری واط کھتا ہے:

" غیرمسلم اقلیتوں سے سلوک کے معاملہ میں اسلامی دیاتیں مجنزی بہتری ہوئی بہتری رکاد درگھتی ہیں انکے ساتھ نے سلوک مسلانوں کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی۔ خلفات راشدین کے زمانہ بیں ذمیتوں کے شخط کو مرکزی سینیت حال تھی۔ ہر غیرمسلم اقلیت بیت المال کو مال یا نقدی کی صورت بیں معاہدہ کے مطابات سالانہ سیز برا داکر نیا ہے تقریبا اتنا ہی فی سی معدول بھی اداکر نیا ہے نہ لے بدلے سیز برا داکر نیا ہے نہ اللہ سے نہ برا نیا ہی فی سی معدول بھی اداکر نیا ہے نہ اللہ سے بدلے

اسے بیرونی وہمنوں سے تخفظ ملنا در دہ ان داخلی جرائم سے بھی تخفظ کی شخص بن جانی جوخود میلانوں کو حال بڑنا تھا۔ اسیے صوبول بیں بھاں ذمی آباد بونے عال کی یہ ذمردادی تھی کہ وہ ان سے جزیہ وصول کرے اور سلانوں اور ذمیوں کے درمیان تناذعات کا فیصلہ کرے۔ ہرافلیت اپنے داخلی معاملات بی مائکل خود مخارفتی ۔ ہرافلیت اپنے داخلی معاملات بین مائکل خود مخارفتی ۔ اس کا فرہ ہی سربراہ جزیہ وصول کی اوائیگی کا ذمہ وار ہوتا اور دیمی انہان کا فرہ وار ہوتا اور دیمی انہان کا خربی مولی امود کا گرال موروکا گرال بوتا اس کا میں خوانین کے نفاذ سمیت تمام واضلی امود کا گرال بوتا ایک ایک اور بین ایک عدے۔

بى مصنّف آكے بل كر ابنے فارئين كونبالاب .

"درسول النّد کے ذبانہ میں خِننے معا ہرات ہوئے ان سب میں واضع طور براس امر
کی ضائت دی گئی کہ ہر ذبی اقلیت کو اپنے ندہ بی معاملات میں کمل اُزادی حال
ہو گی اور یہ اُزادی بعد کے ذبا نول میں بھی بر فراد رہی ۔ عیبا تیوں کے چرچ اور
یہو دلیوں کے صوصے محفوظ رہبے بعد ہیں پر خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ انہنیں اپنی نئی
عبادت گا بیں تعمیر کرنے کی اجازت نہ دی جائے لیکن فرمیتوں کے بارہے ہیں
اسی طرح کے دوسر سے نئے نئے قواعد بر کبھی عمل نہیں کیا گیا ۔ " عث
یہ سے اسلامی ریاست بی ذمیوں کی حینیت ۔ ان کے حفوق سے منعلی احکام ونظا تر
کی نفصیلات آگے آرہی بیس بہال صرب اننی وضاحت مففود تھی کہ ذمیتوں کے بادے ہیں
اسلامی دیاست کا انداز فکر کہا ہے ۔

اب جمال کے مسلمانوں اور غیر سلموں کے مسادی الینیت ہونے کا نعنی ہے اس بارے پی قرآن کا بر فیصلہ ہا دے سامنے ہے کہ ایمان لانے والے اور اس سے انکاد کرنے والے برا بر نہیں ہوسکتے ۔ بیراس لی فط سے تومساوی الینیت ہیں کہ ان کے درمیان انسانیت کا رشتہ منترک ہے دیمیان انسان مسلمانوں کو جو حقوق حال ہیں وہ انہیں بھی حال ہیں یہ بھر بیر

ان معنول میں بھی مسا دی ہیں کرمسلمانوں اور غیرمسلموں دونوں کے حقوق کا تغین خدا اوراُس کے رمول نے کیا ہے جس طرح مسلمالوں کے حقوق عنیب منفک اور نا قابل مداخلت ہیں ِ اسى طرح خبرسلمول كيحضوق بهى عنسيب منفك اور ناقابل مداخلين بب. رباست اگرسلانو*ل* کے کسی عن بیل کمی بینی نہیں کرسکنی تواسے غیرسلمول کے حفوق بیل تھی ترمیم و تنسخ کا کوئی اختیار منبس مسلمان اگرفران دسنت کے احکام اورخلافت راست رہ کے نظائر پیش کرکے عدلیے کے ذرلعيه البين حفوق حال كرسكت بب تدغير سلمول كوبهي ابني ماخذول كيحواله سياسي عقوق حال کرنے کی ضانت حال ہے۔ فاطمیوں کے دُوریس حبب کچھ عاملول نے سیناتی کے عیباتی را ببول اور ببود بول کی املاک پر دست درازی کرناچا،ی ادر کچھے نے میک عاتد کیے تواہنوں نے دربار میں حاضر ہوکر قدیم معاہلات کی دشا دیزات بیش کیں اور عبدالمحیدالحافظ کے دریر بہرام ادرانطفرکے وزیرالعباس اورطلاتی سے اسبنے تی بیں ڈگریال حال کیں یون میں عامول کو ہدایت کی گئی کہ وہ فدیم معا ہوان کا اخترام کریں اور جو کچھے خلانت داشدہ میں طے ہو جیاہے اس کی سختی سے بابندی کریں۔ اس کے ساتھ ہی حکم جادی ہواکہ نمام نے شکیس فی الفورخم کرسیّے جاتی ا درعبسا بَبُولِ اوربهود لول کی ہرطرح حفاظیت دیمگہداشت کی جائے۔ عمال

اس طرح کی نظری خلافت بنوعباس اور بعد کے ادوار بیں بھی ملتی ہیں جواس امرکا بنوت ہیں کہ ریاست کے مقابلے بین ملائوں اور ذمیتوں کو بکیاں تخفظ حال ہے۔ اور بیر مخفظ اسی بہتی کا فراہم کر دہ ہے جس کے دجو دیا اقتدارِاعلی کو ذمی سیام نیں کرنے۔ تافون کی نگاہ میں مساوی ہونے کے باوجو دمسلانوں اور غیر سلموں کے بنیادی حقوق میں بہرحال ایک فرق بھی ہے اور بیزق ہے ان کے سیاسی حقوق کا ۔ اس کا سبب کوئی امتیازی سلوک با فرہبی تعقد بنیں بکہ اسلامی دیاست کے افتدارِاعلیٰ کے ساتھان کے رشتہ وفاواری کی مختف نوع بیت ہے۔ غیر شلم اسلام کے سیاسی نظام کو، جو ادلیٰ تعالیٰ کی حاکیت اور کتاب و مدت کے دمتور کی بنیاد دوں بر فائم ہے بنیم بنیں کرتے اور اس کے ساتھ کائل وفاواری کاوہ

حلف ہنیں اکھانے جومسلمان اکھاتے ہیں مسلمان چرکہ ایمان لاکر یہ جمد کرنا ہے کہ دہ خدا کی زبین پر خداکی سیاسی حاکمیت کو قائم کر ہے گا اوراس کے سوائسی دوسر ہے کی حاکمیت کو زمر ف یہ کہ تنیم ہنیں کر ہے گا بلہ جان کی بازی لگا کر اسے شائے گا اِس لیے دہ خدا کے عطا کر دہ نیا بنی اقتدار (Delegated Powers) کا متنی بن جانا ہے۔ بن نوع انسان ہی ہے جوفرد بھی اسی طرح کا حلف اٹھا تاہے ا در عہد کر تاہے اسے از خود اس افتذار میں شرکت کا ختی حال ہوجاتا ہے۔ بیکن جو اس فرادی کے لیے تیا رہنیں اور سرے سے خدا کی سیاسی حاکمیت ہی کا قاتل ہنیں اسے کس انتخان کی بنا۔ پراس اقتذار میں شرکی کر لیا جائے ؟

کیاکرتی اتفاد ٹی کسی ایسے فردیاگردہ کو اپنے اختبادات تفویق ( Delegate) کرمگتی ہے جواس کے دجودا دراتھادئی کو مانتی ہی نہ ہو جسلم د غیرسلم کے درمیان اس اصولی فرق کے بادجو داسلام نے غیرسلم کومیاسی حقوق سے کمیر محروم بنیں کیا۔ البتدا بنیں ایسے کلیدی جمد ل برتقرد کے لیے نااہل فراد دیا ہے جن برفائز ہونے کے بیے وہ دستور سے صلف وفا وادی اور اس کے نفاذ کے لیے مطلوب المیت کی شرائط پر بورسے بنیں اُتر نے ۔ان کی اسی حینیت کے بیش نظراسلامی دیاست میں بنیادی حقوق کو تین دائروں میں تقیم کونا ہوگا:

(۱) مسلانوں اور غیرسلموں کے منترکہ خفوق ۔

الاسلانول کے اضائی بنیا دی حفوق

رس عیرسلمول کے اضافی بنیا دی مفوق

ان بن مبنی فہرست طویل ترین ہوگی کیونکہ اللہ تفالی نے حقوق کے معاملہ بن انسان کی خلقی سینی فہرست طویل ترین ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کے معاملہ بن انسان کی خلقی سینیت ہی کو مرسب زیادہ اہم بیت دی ہے۔ بانی دو فہر بین چندا بینے حقوق بڑستی ہول کی جوسلم اور عیرمسلم کے فرق کی بنامہ برخائم ہوئے ہیں ۔

ا خلاقی نہیلو۔

اسلام میں بنیا دی مقوق کی نار ان ادران کی فانونی سینبیت کا جاتزہ لینے کے لعداب

ان حقوق کی اخلاتی جینیت کو لینے۔ ہم قانونی حقوق صرف اُن حقوق کو کہتے ہیں جو فانوئی ضرعہ ( Positive Law ) کے تحت آتے ہیں۔ اور انتظامیہ کے درلیہ قابل نفاذ اور عدلیہ کے ذرلیہ قابل حصول ہونے ہیں۔ مثلاً تخفظ جان ومال اور اُ ذادی تنظیم داخیاع وغیرہ۔ لیکن جوحقوق انتظامیہ اور عدلیہ کے دار ہ اختیار سے باہر ہیں اور جن کا نفاذ انسان کے ضمیر دحیان ہوجوڑ دیا گیا ہے دہ سب کے سب اخلاقی حقوق ہیں مثلاً مراجیوں کی عیادت ، حاجت مندوں کی اعانت، مہانوں کی تواضع اور بیٹروسیوں سے مین اخلاقی حقوق کا نفاذ انسان کی حقوق کی بیشت بردیاست کی قرت نافذہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن اخلاقی حقوق کا نفاذ انسان کی مختوق کی بیشت بردیاست کی قرت نافذہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن اخلاقی حقوق کا نفاذ انسان کی بلطنی کیفیت برمخصر ہے۔ امام عزالی ا خلاق کی تقریف بیان کرتے ہوئے گئے ہیں:۔ بطنی کیفیت برمخصر ہے۔ امام عزالی ا خلاق کی تقریف بیان کرتے ہوئے گئے ہیں:۔

انسان کی یہ باطنی صورت و ہتیت ہو کہ شاہدہ کی گرفت سے ماورا سہے اور واس کے معدود دائرہ علم دا دراک کی دسترس سے باہر ہے، اس بیے قانون نے اسے ابتے دائرہ عمل میں شامل ہنیں کیا۔ قانون سازی اور نفا ذرقان کی حدود ، انسان کے صرف ظاہری اور قابل مثابدہ اعمال پر اگرختم ہوجاتی ہیں۔ لیکن ان اعمال کے داخلی خرکات ادر ایک فرد دنی ذرگی ذری رنگی مثابدہ اعمال پر اگرختم ہوجاتی ہیں۔ لیکن ان اعمال کے داخلی خرکات ادر ایک فردی دنی زندگی مثابدہ انسان سے سے دالے افکار، غفائد ادر رجانات دمیلانات سے اس کاکوتی تقین منیں۔ یہ اموراخلاق کاموضوع بحث ہیں۔ اور اس دائرہ میں آنے دالے انسانی حقق کاتین مثبیں۔ یہ اموراخلاق کاموضوع بحث ہیں۔ اور اس دائرہ میں آنے دالے انسانی حقق کاتین بھی فانون سازدل کا منبل معلین اخلاق کا کام ہے۔ مولانا حفظ الرحمٰن سیومادوی ، قانونی اور اس دائرہ اطلاق کی وضاحت کرتے ہوئے گئے ہیں :

" فانون وضعی کامم صرف" اعمال فارجبہ "برجاری بخرماہے کین اخلاتی فانون اعمال ادران کے اساب وعلی دونوں برنظر دھتاہے۔ ادراس کامکم ہر دو پر نافذ بحرناہے فاکر کو اسباب وعلی دونوں برنظر دھتاہے۔ ادراس کامکم ہر دو پر نافذ بحرناہے فاکر بعض دہ اعمال ہوا ہے فال ہر میں اچھے تاریخ کے حامل ہوتے نائج کے حامل ہوتے کا فتوی صادر کیا جاتاہے کہ ان

کا با عن ادرسبب بُراہے۔ نانون وشی کا نفا ذخارجی نوٹ ہے، نوناہے بینی حکام، نشکر، پرسی، آئین حکومت، جیلوں اور حبرید اصلاحات کے ذراجہ کیاجاتا ہے۔ بگر فانون اخلانی کو داخلی نوٹ نفس" وجدان "نافذ کرتی ہے۔ نانون وشیخ انتی کو حرف ان واجبات و فرائف بی کا مکلف جنا نہاہے جس پر بیشتر جائتی بقاء کا انحفاد ہونا ہے۔ شگا جان وال کی حفاظت و حرمت و غیرہ ۔ نمین فانون اخلاقی "نوائف "اور" فضائی" دو نول کا ایک ساتھ مکلف بنا اسے ۔ اور دہ انسانوں کو اس کا خوگر بنا ناہے کہ ان کی کوشش نیک ہونی چاہیے ۔ اور دہ انسانوں کو اس کا خوگر بنا ناہے کہ ان کی کوشش نیک ہونی چاہیے ۔ اور رجال نا بک مکن ہواس کا خوگر بنا ناہے کہ ان کی کوشش نیک ہونی چاہیے ۔ اور رجال نا بک مکن ہواس دا ہے۔ تانون اور اخلاق کے اس فرق کے بیش نظر اسلام میں بھی حقوق کیا نونی ہوا سے ترتی کے درمیان خطوا منیاز قائم کرنے ہیں ۔ علامہ سیدسیان نہوی حقوق کیا نونی ادر اخلاق کے ہوئے فرمانے ہیں ۔ علامہ سیدسیان نہوی محقوق اللہ اور حقوق العباد کی نشری کرنے ہوئے فرمانے ہیں :

" خانق اور مخلوق یا خدا اور بند ہے کے درمیان جوعلا خدا در رابطرہ اس کا نعتی اگر صرف ذہنی فول اور فلبی حالات سے ہے نواس کا نام معنیدہ "
ہے۔ اوراگران قبی حالات کے ساتھ ہمار ہے ہم وجان اور الل وجائیدا د سے بھی ہے تواس کا نام " عبادت " ہے۔ باہم انسانوں اور انسانوں ہیں یاانسانوں اور دوسری مخلوقات ہیں ہوعلا خداور دالبطہ ہے اس کی حیثیت سے جوا حکام ہم برعا تد ہیں اگرائن کی حیثیت مض فانون کی ہے تواس کا نام "معاملہ" ہے اور اگر ان کی حیثیت فانون کی ہے تواس کا نام "معاملہ" ہے اور اگر ان کی حیثیت فانون کی ہنیں بلکہ دوحانی نصیحوں اور بلا بیول کی ہے تواس کا نام " اخلاق " ہے " عالے ان کی حیثیت فانون کی ہے۔ تالے ان کی حیثیت فانون کی ہے۔ اور اگر ان کی حیثیت فانون کی ہے۔ تواس کا نام " اخلاق " ہے " عالے ان کی حیثیت فانون کی ہنیں بلکہ دوحانی نصیحوں اور بلا بیول کی ہے تواس کا

قانونی اوراخلانی حقوق کی بھی نفتیم ہیں اپنی نفتہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اہم مہیو بالعموم نظرانداذکر دیا جاناہے یا اسے اسل سیسلہ سے کا طے کرسی و دسرسے خوان کے تحت رکھ دیاجا تا ہے اور اس طرح اسلام میں قانونی ادر اخلاقی حقوق کے درمیان جو باہمی ربط ہے اُس کی پُوری دضاحت نہیں ہویاتی ۔

"کہومیری نماز،میرسے تمام مراہم عبود بیت،میراجیبا اور میرامرنا سب اللہ دب الحلین کے لیے ہے "

نحرمد لیے ی

اس قول وقراد کے بعدای سمان کے لیے برگنجائش کہاں بانی دہ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے مقرد کردہ خفوق میں سے بعض کو قانونی ادر بعض کو اخلاقی سمھ کران دونوں کے ساتھ مختلف روبہ اختیار کرے ؟ اس کے نزد کیا تو قرآن کا ایک ایک جگم قانون کا درجہ دکھا ہے۔ وہ خدا کے ہر حکم کی تمبیل کیسال احماس ذرہ وادی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے لیے عرف قانونی محقوق جی الدوا (Due) اور واجب التعمیل (Binding) نیس بیں بلکہ اخلاق کی

زیل میں اُنے والے تمام حقوق اسی طرح واجب الاوا اور واجب اتعمیل ہیں۔ انسان کا وضع کر وہ ضابطہ اخلاق نیر ونٹر کا ایک معیار قائم کر وینے کی صدیراً گرضم ہوجا اسبے۔ اس کا نفاذ انسان کے ضمیر پرچھوٹر دیا جا تھے۔ یہ نفا ورضا کا لانہ (voluntary) ہونا ہے۔ اور کسی بھی ورجے ہیں قابی احتساب (Accountable) ہنیں ہونا۔ اسے بڑی سے بڑی توت نا فذہ معاشرتی وبائی احتساب (Social Pressure) کی صورت ہیں میشراتی ہے لیکن اس سے انخوان عمالتوں میں قابی وبائی ربائی اور قابی نیز پر (Punishable) ہبرحال ہمیں ہونا۔ میں قابی سے معالی نمیں ہونا۔ کہا اسلام میں بھی اخلاقی حقوق کی ہی صورت ہے بہ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں کہا اسلام میں بھی اخلاقی حقوق کی ہی صورت ہے بہ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے مسلمان کو تو بلا امتیاز قانون واخلاق ایک ایک ذرّج سنتراً بی اور الا لا لا اور دیا ہے۔ مسلمان کو تو بلا امتیاز قانون واخلاق ایک ایک ذرّج سنتراً بی اور الول کا جواب دیا ہے۔ میں خوری نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لی گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لی گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لیے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لیے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لیے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے لیے گا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے کی کا دورہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے کی کا اور جس نے ذرہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے کی کا دورہ برابر میں کی ہوگی وہ اس کو در کھے کی کا اور جس نے ذرہ برابر میں کو در کھوں کو اس کو در کھے کی کا دور سے کی خواصل کی کو در کی دور اس کو در کھوں کو در کی دور اس کو در کھوں کو در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو در کی دور کر کو در کی دور کی دو

گی دہ اس کو دنگیر لے گا ؛ حب صورت ریہ نے نوبجر نقہا محقوق کو اخلافی اور فانونی بنیادوں برکیوں سیم کرنے بیں ؟ وہ بیرامتیاز اخرکس نبار پر قائم کرنے ہیں ؟

اسلام میں اس فرق کی مقیقت بس اتن ہے کہ انفرادی طور پر تو ہرسلمان اپ اب اسے
ایک ایک کی علی کرنے کا پا نبر ہے اور سے بابدی بالکل فافرنی نوعیت کی ہے۔ کیونکہ اسے
مقدر اعلیٰ کے سامنے اپ تمام اعمال کی جوا بدہی کرنی ہے اور ابنی کی بنیا د پر اُس کی عوالت
میں جزا یا سزا کا فبصد ہوتا ہے۔ وہ وہاں بی عذر بیش نہیں کرسکا کہ کم ان وات اور اپنے انتیات
کی حدیم دہ خدا کے مقرد کردہ تو این دحقوق کی اوائیگ سے فاصر تھا۔ البتہ ایک امیر بااما کو
اللہ نعالی نے صرف ابنی حقوق کے نفاذ کا مکلف بنایا ہے جنہیں وہ اپنے محدود علم اور حواس
پر مبنی اور اک ومثا ہرہ کی حدیم ہی نافذ کر سکتا ہے۔ یہی وہ حقوق ہیں جنہیں اسلام میں قافونی پر مبنی اور اک ومثا ہرہ کی حدیم ہی تنفیز کی ہے نین وہ خفوق ہیں جنہیں اسلام میں قافونی کہا جا تا ہے۔ گریا اخلاقی اور قافر فی حقوق کی ہے تعقیم ، اختیار ان حکومت کے نفطہ نظر سے کی گئی ہے

رز کرکسی فرد کی در داری اور متولیت (Accountability) کے نقط نظرے۔ ایک فرد کے لیے ترتمام سفتون کی حیثیت قانونی ہے۔ ایکن ایک امیر یا امام کے اختیارات اور اس کی در دارلوں کی حدود کے لیاظ سے بی قانونی اور اخلاتی میں نقیم ہوجائے ہیں۔ جن کم از کم حقق کواللہ نقال نے اندانی معاشرے کو متواذن ، منصفانہ ، پُرامن اور خوشحال دباکیزہ بنانے کے لیے ناگزیر قرار دیا سے دیا ہے انہیں اس نے اپنی افتدار کے ذرایہ قابل نفا ذبنا دیا اور اس سلم ہیں اسے ضروری احکام واختیارات بھی دے دیتے جن حقوق کو اس نے معاشرے کی اعلیٰ ترین اخلاتی بنیادول پر تعمیر اور اس مقصد کے لیے افرادِ معاشرہ کی سیرت وکر دار کی بہترین کی اعلیٰ ترین اخلاتی ضروری سیمان کے کمل نفاذ کا ذمہ دارخود ایک نفرد کو قراد دیا اور اس کے اختیاب کا معالم مراد رئی سیمان کے کمل نفاذ کا ذمہ دارخود ایک نفرد کی صدیمان کے میں جو خوق دیا ست براہ داست اپنے باخفی میں دکھا۔ اب قانونی حقوق کے نفاذ کی صدیمان ہوئی ہوئی اور کی مقتدر اعلیٰ کی اعلیٰ ترین عدالت بیں قابل مواخذہ ، ہوں کے لیکن جو حقوق دیا سبت کے دائرہ اختیاد سے اہر دکھے گئے بی و نسرد کو ان کے سلسلہ بیں بھی کیاں جو اہری کر فی دور اس کے لیے قانونی حقوق میں کوئی فرق نے نافرنی اور اخلاقی حقوق میں کوئی فرق نے بیا تھی گیاں جا جا بھی کی ان جو اور کی اور اخلاقی حقوق میں کوئی فرق نے بیا تاری کوئی فرق نے بیا تاری کی اور اختیاد سے اہر دکھے گئے بی و نسرد کو ان کے سلسلہ بیں بھی کیاں جو اہری کر فی اور اس کے لیے قانونی اور اخلاقی حقوق میں کوئی فرق نیز بردگا۔

سبدوش منین کیا گیا۔

بہال تک حکومت کا نعتی ہے دہ کس تنازعہ میں تبام انصاف کے لیے ابنے کسی براہ واست علم کی بجائے بڑی ، برعا علیہ اور گوا ہوں کے بابات اور پولیس کی رپورٹ پر انحضار کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے تمام ذرائع معلومات عرف خارجی کرداد ہی کا احاظہ کرسکتے ہیں ۔ انسانی انسان کے باطن بہت اس کی کوئی دسائی نہیں۔ چا بجہان بشتری کمزور لیوں کے بیش نظر انسانی حکومت کو صرف خارجی کرداد سے تعتی درکھنے والے قانونی حقوق کے نفاذ کا دمر داد نبا باگیا ہے کہ اور ان حقوق کے نفاذ کا دمر داد نبا باگیا ہے کہ اور ان حقوق کے کیونکہ اس امر کا قطعی اور آخری انسان سے کہ حقائق تک دمائی نہ ہونے کی نبار پر کسی معالمہ میں بوری دیا شت اور نبیک نبتی کے با دیجو دصاحب امرسے انصاف نہ ہوں کا ہو۔ خود معالم میں بوری دیا شت اور نبیک نبیتی کے با دیجو دصاحب امرسے انصاف نہ ہوں کا ہو۔ خود خدا کا دمول میں بوری دیا انسان ہیں سست نبادہ علم دکھنے والا تھا ذرائا ہے :

" یُن ترایک بشر بول ، بیرے سامنے جولوگ تفنیہ لے کرآتے ہیں بوسکتہ کمان بیں سے ایک دوسرے سے زیادہ باتیں بنانے والا ہوا ور بی اس کے حق بیں فنیعلہ کردول اور سمجول کہ بہی بچاہیے۔ بس جس کسی ایستے فل کے لیے بین میں اس کے بھاتی کہ وہ اس میں سے بین اس کے بھاتی کہ وہ اس میں اسے کہ میں اسے اگ کا ایک محرط دے دہ ہوں " علا اللہ محرط دے کہ میں اسے آگ کا ایک محرط دے دہ ہوں" علا اللہ تعالی کا ادشاد ہے:

بَعْنَمُوْنَ طَاهِراً بِنِى الْحَيْرَةِ اللّهُ مَنِيَّ وَهُمْ عَنِ الْاحِمَةِ هُمْ مَعْفِلُونَ (الردم - 4)

"لوگ دنیا کی زندگی کابس طاہری ببلوجانتے ہیں ا دراخرت سے وہ خودہی غافل ہیں ؛
حضرت عرض انسانی حکومت کے دائرہ عمل کی دضاحت کرتے ہوتے فرماتے ہیں :

"نم لوگول کی عہدِ دسالت ہیں دحی کے ذرائیہ گرفت ہوتی تنی ہوتئے میں کچھیا ہاس ،
برگرفت کی جانی ا در جشخص کچھ اور ظاہر کرتا دہ ہی پچھا جانا ۔ نہیں جا ہے کہ برگرفت کی جانی ا در جشخص کچھا ور ظاہر کرتا دہ ہی پچھا جانا ۔ نہیں جا ہے کہ

اجھے اخلاق کا اظہار کرو۔الٹد دلول کاحال جانناہیے جوکوتی بُراتی کا اظہار کرے گا اوراس امر کا مدعی بوگا که میرا باطن درست بهماس کی تصدیق منیس کری کے اور سوشخص اجھاتی کا اظہار کرے گاہم لے اچھا ہی تمجیں گے ! عمال ایک اور خطبه میں وہ اسی حقیقت کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :۔ «سنوإقران برهونوصرف اجرخدا وندى كے متلاثى بنو ا در اپنے اعمال سے اس کا ارا دہ کر وسرب دی نازل ہرتی تھی ترہم تمبیں اس کے ذرابعہ بہجان لیتے شفے کیونکرنی صلی اللہ علیہ ولم ہم بن موجود تھے۔اب دحی کاسلسلہ ختم ہو پہائے ا دررسول الله تشرلف سے جا جکے ہیں نواب ئی تہیں ان بانوں ہی سے میان سکول گاجر بین نے تباتی ہیں سنو سوکوتی معبلاتی کا اظهار کرسے گاہم اسسے بھلا سمجیس کے ادراس کی تعرافیت کریں گے ادر سوکوئی برائی کا اظار کرے کا ہم اس کے ساتھ بڑا گان رکھیں گے اور اس سے کرا ہدنت کریں گئے " عظا گویاجهنیں ہم قانونی حق کہتے ہیں وہ بھی لفتدر علم وادراک ہی نا فذہو سکتے ہیں۔ان کا آخری نیصلہ اللہ تنالی کی عدالت ہی ہیں ہوگا۔اس سیے ایسے تمام حقوق جن کے نفاذ کے لیے حواس سے ما درا۔ علم اور مثا ہرہ باطن کی صرورت سبے انڈرتعالی نے انسان کے محدود اختیار واقترار سے تود ہی باہر دکھے ہیں ۔ اورانسان کوانفرا دی طور بہان کا مکلف بٹاکر فیصله خود اسینے بانھ میں رکھا ہے۔ کیو تکہ جس باطن یہب انسان کی نگاہ نہیں جاسکتی وہ انڈ کے سلمنے کھلا ہوا سبے اس کا کوئی بھیدائس سے چھیا ہوائہیں۔ وہ اپنے کامل ا ورسیے خطاعلم کے ذربيه تمام حقوق كالطيب طيب عيسك يصله كرم الدرويان اخلاقي اور فالوفى كاكوتى امتياز باقى مررسبے گا۔ اس کا ارشاد سیے:

> اَوَلَا بَعِهُوْنَ اَتَّ اللَّهَ يَخِلَعُهُ مَا لِيُسِرُّوْنَ وَمَا لِيُعْلِنُوْنَ وَالبِيقَوْلَا ٤٤) " او کاردا و تا مهر مهر بین کارچ کرده جدا تا مین اور پیچ کورد نیال

« اوركيا جائة نهبس بين كه جركيه وه جيبانة بين اور جو كيه وه ظاهر كرت بي ، المندكو

سب باتوں کی خبرسہے۔

وَلَاسَكُمْ وَن الله سَحَدِ بَثَادٌ (النساء - ٢٢)

" اوریر این کوئی بات الله سے چھپانہ سکیں گے "

إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ حَكَلِّ سَنَّتَى مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ حَكلِّ سَنَّى مِنْ إِنْ الْجِهِ ١٧)

" ہرجیزاللہ کی نظر بیں ہے "

إِنَّ اللهُ عَلِيشَرُ بِذَاتِ السَّادُوْدِ (أَلْ عَزْن -١١٩)

"اللهدالول کے چھے بوتے رازیک جاتا ہے!

الله سے چ کہ انسان کی نتیب ، خواہ بیں ، اداوے ، افکار، غفا تدغ کوئی چیز بھی ہوئی مہنیں ہے۔ انسان کا ظاہر دباطن اس کے سلمنے بالکل عیال ہے ، اس لیے اس کی عدالت ہیں کوئی حق مض " اخلائی حق " نہ رہے گا بلکہ تمام خوق قانونی حقوق ہول گے۔ اور دہاں ان کا فیصلہ قانونی جوئی کے تمام معروف طریقی لے مطابق ہوگا۔ وہ متا ترین کی فریاد سنے گا۔

"اورجب زنرہ گاڈی ہو آل لوکی سے پرجیا جائے گاکہ وہ کس فصور میں ماری

گئی " (تکوییه ۹-۹)

كرا مًا كاتبين كى مرتب كرده دبير دلول كا حائزه لے كا۔

" تم پر بگرال مقرد بین، ایسے معزز کانب، جو تمهارے برفعل کو جانتے ہیں ً (انفطار ۱۱)

جس زمین پر بیاعمال سرزد ہوئے ہیں اس سے گواہی کے گا۔

مراس روز وہ (زین) اسپے اوپرگز دے ہوتے حالات بیان کرے گی الزلزال بم)

مجرم کی اپنی زبان اوراس کے ہاتھ باؤل کی شہادت منے گا۔

" وہ اُس ون کو مزمجول جائیں جیب کر ایمی اپنی زبانیں ادران کے ہاتھ بارس

ان کے کر تونوں کی گواہی دیں گئے۔ دالنور ۲۲)

ا نبیار اوردوسے گواہول کے بیانات لے کرتابت کردے کا کہنی ان یک پہنے گیاتھا

" انبیار ادر تمام گواه حاضر کر دینے جائیں گے: " دالزمر- ۲۹)
اور آخریں خود فرم اعترا و نے کر ہے گار ہاں مجے سے خلیا گیا ہم مرزد ہواتھا۔
« ہاں اِ خبرداد کرنے والا ہماد ہے پاس آیا تھا، گر ہم نے اسے حظیلا با اور کہا
کہ اشد نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ۔ (الملک - ۹)
تب وہ اِنم ہم محجرت کے بعد اپنا فیصلہ ساتے گا۔
« لوگوں کے درمیان مٹھیک مٹھبک جق کے ساتھ نیصلہ کر دیا جائے گا۔ اوران پر
« لوگوں کے درمیان مٹھیک مٹھبک جق کے ساتھ نیصلہ کر دیا جائے گا۔ اوران پر
کو تی ظلم نہ ہوگا۔ ہر شنف کو جو کچھ بھی اس نے کہا تھا اس کا پر دا بدلہ دیا
دیا جائے گا۔ (الزم بر ۲۰۰۰)

اب بنائے بن خوق کا معاملہ اُس عظیم ترین اوراً خری عدالت بین فالون کی تام معردت نزائط کے مطابق اس انداز سے زیر ساعت آئے گا، ابنیں ہم کس بنیاد پر اخلاقی حقوق "کہر سکتے ہیں ؟ بھریہ بھی دکھتے کہ دہاں کیسے کیسے خالص اخلاقی حقوق زیر ساعت آئیں گے! قرآن ریک

وَإِذَا حَبِيْنَ مُنْ مِتَمِدِيَةٍ فَحَبُواْ بِاَحْنَ مِنْهَا اَوْرُدُوْهَ اِنَّ الله صَانَعُ اَلْكُولَ وَ عَبَدُا الناءَامِم)

"اور حب كوتى اخرام كے ماتھ تهيں ملام كرنے واس كواس سے بہتر طريق كے ساتھ جواب دو ۔ يا كم ازكم اى طرح ، الله رجيز كا حاب لينے والا ہے "

اس آبت كا آخرى ہوت مصاف بتا دہا ہے كہ يہ محض كوتى اخلاقى تعبن بنيں ہے ۔ ايک حكم ہے ، ايک قانونى ضابط ہے اور خود مقدر إعلى كى عدالت بي اس پر باز پرس ہوگى ۔ ونيا كى معدالت بي اس پر باز پرس ہوگى ۔ ونيا كى معدالت بي اس پر باز پرس ہوگى ۔ ونيا كى معدالت كى عدالت بي اس پر باز رئيس ہوگى ۔ ونيا كى معدالت كے ليے بہطے كونا شكل ہے كہ سلام كا جواب مناسب انداز بين دياگيا يا نہيں ، اس ہے انبين اس اخلاق خق الى عدالت بي نفاذ ہے سبكر ش كر دياگيا ليكن مقدر إعلى كى عدالت بي خود زبان اور ہاخذ اس امركى واضح شها دت بيش كرد بي كے كہ بہ طراحیة مناسب تھا يا نہيں ۔ اور دل بھى يہ كوا ہى دے گا كوائى ذنت جذرته اخلاص موجود تھا يا دل بي طنز اور لخف وعنادك

کدورت بھری ہوتی تھی۔

اب حفوق كى أيب ندريك بنرست للاجطر كيجة .

ن اسے مخترا ان سے کہو کہ آقریم نہیں ساقس، نہا دسے دب نے تم پر کیا پابندہاں عامد کی ہیں!

(۱) اُس کے ساتھ کسی کو ٹٹر بیب نے کرو۔

(۲) اوردالدین کے ساتھ نیاب سلوک کرو۔

(۳) اوراینی اولا د کومفلسی کے ڈرسے تن نرکرو، ہم تہیں بھی رزق دیتے ہیں اوران کو بھی دیں گے۔

(۱) اوربیانشری کی باتول کے زربیے بھی نہ جاتر ، نبوا ہ وہ کھلی ہوں باجھی ۔

(۵) ادر کسی جان کو جے اللہ نے مخترم مظہرا باہے ہلاک ندکر و مگر ی کے ساتھ ریر بائیں ہیں جن کی ہدایات کے ساتھ ریر بائیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تہیں کی ہے ، شا برکہ تم سمھ لوجھ سے کام لو۔

۱۷) ا در بر که تیم کے مال کے قریب نہ جا ؤ، نگراسبے طریقے سے جوہبترین ہزیہاں بھک کہ دہ ابنے من دمشد کو پہنچ جائے۔

د) اورناپ نول میں بُورا انصاف کرد، ہم شخص بر ذمہ دا دی کا آناہی بار رکھتے ہیں۔ جننا اس کے امکان میں ہے۔

(م) اور حیب بات کهوانصات کی کهوانواه معامله اینچه دستند دادای کاکیول نر بور (۹) اور انتد کے عہد کو بودا کرو۔

ان باتوں کی ہرابت اللہ نے ہیں کی ہے شاید کہ تم ضبحت قبول کرد۔
(۱) نیزاس کی ہرابت یہ ہے کہ ہی بہراسید ھاداستہ ہے لہذا تم اسی پر چلوا وردور سرے داستوں پر نہ چلو کہ دہ استے سے ہٹا کہ تہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے دہ ہرایت بوتنوں پر نہ جلو کہ دہ اس کے داستے سے ہٹا کہ تہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے دہ ہرایت جو تنها دے دہ الانعام ۱۵۳۱–۱۵۳۱)

یہ ساریے غفا ترواعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں خداکی عدالت میں اپرری پرری باز پریں ہوگی ۔ اس عدالت کے دائرہ اختیادا وروسست سماعت کوسورہ الزلزال میں باکل واضح کردیا گیاہئے۔

" پیمرجس نے ذرہ برابر بنگی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بری کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا' دالزلزال۔ ۱۰۸) ان آیات میں دیکھتے کوشرک، والدین کے ساتھ سلوک، تشل اولا د، بے حیاتی، شخفظ جان مال تیمی، نا ب نول میں دیا نت داری ، داست گرتی ، اللہ سے جہدِ بندگی اور اس کی مقرر کردہ مراطِ ستقیم پر جینے سے ستین سادی ہوایات ایک ہی سلسلہ کلام میں اور کیساں رور کلام کے ساتھ دی جارہی ہیں۔

یهاں سہ بہلائی اللہ کا بہا گیا ہے۔ اور وہ ہر کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک نے برک ایک ایسا جرم ہے۔ جوطعی نا فالل معانی ہے۔ اس کے بارے میں خود قرآن کا فیصلہ ہے،

«اللہ میں شرک ہی کو معاف نہیں کر نا ،اس کے ماسوا اور دو سرے جس قددگناہ

بیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور

کو شرکیب مھٹرایا اس نے نو بہرت ہی بڑا جورٹ تصنیف کیا اور بڑے سخیت

گناہ کی بات کی یہ (النسار مہم)

ائ ظیم ترین فق کے نفاذین دنیا کی عدالت ادر حکومت حرف ظاہری کردا دہی کہ اپنی فوت استعال کرسکتی ہے۔ جانچہ حضرت عرف کو جب برمعلوم ہوا کہ لوگ اُس در خدن کے یہ نیج اُکر نما ذرائج سے ہوا کہ لوگ اُس ورخدن کے یہ نیج اُکر نما ذرائج سے ہوا کہ لوگ اُس طرفول میں بین کو نام بیاد نظر آیا، آب نے درخدن جڑے سے کھوا دیا اور فرایا :
" سے لوگو! میں تہیں دیکھنا ہول کہ تم موری کی پرسنت کرنے لگے ہو مینوا آئے ہو مینوا آئے ہو مینوا کے بعد بی بینسوں کہ کوئی شخص ادھراکہ مصروب نماز ہوا۔ اگر میلے کے بارے

یں ایسی بات بہنچی تو ہُیں اُسے تن کرا دول کا۔ جیسے مزند کوئن کرا دیا جا اسٹے بلا کین جہاں یہ صورت نہ داور گربی می ولات دمنات دلول میں جیسے بیٹے ہول ہاں نرک کامتر باب کون کریے گا؟ ادراگر بہ متر باب کسی حکومت کے بیے مکن ہنیں توکیا اللہ کا یہ جی محض ایک "اخلاتی جی" قرار با کرکسی " قانونی جی سے مقابلے میں ثانوی حیثیت اختیار کرلے گا؟ ہرگر نہیں! یہ تو انسان ادر خدا کے درمیان ہونے دالے عہد دمیتان کی اُدسے اڈلین جی ہے جربرانسان پر عائد ہوناہے۔ اور باتی تمام قانونی داخلاتی حقوق کا انحصاد اسی ایک جی کو مانے ادر مذمانے برئے۔ بھی تو دہ حق سے جس کے اُدا نرکرنے کے جرم میں اللہ اللے نے سراکے نفاذ کے لیے دوئرا خرت کا بھی انتظار نرکیا بلکہ اسی دُنیا ہیں تو ہوں کو ایسی سخت مزادی جو دد سردں کے لیے دوئر عبرت بنگی۔

عَلَى سِنْ يُرُوا فِي الْكُنْصِ فَالْظُرُوا حَكَيْفَ كَانَ عاقِبَ لَهُ الَّذِينَ مِنْ تَبْلُ كَانَ اكْتُ رُومُ مُرَّشِرُ حِينَ (الروم ٢٢)

" اسے بی!) آن سے کہوکہ دین کی جل بجر کردیکھو، بہلے گز رسے ہوتے لوگول کا کیا ایجم ہو جبا سہے۔ان بیں سے اکثر منزک، ی تقے "

لینی جب قرمول نے بچینیت مجرعی شرک پر کمر با ندھ کی اوران ابنیا رکوام کی بات بان کرنہ دی جوخدا کی طرف سے انہیں شرک سے روکنے اوران پر خدا کے احکام نا فذکر نے پر مامور تھے تو الند تعالی نے معاملہ برا ہو راست اپنے ہانھ ہیں لے لیا اور اپنیا عذاب نازل کے ان کا وجود صفحہ بستی ہے شا دیا۔

اس فی کا کمل نفاذ جبر کہ انسان اوراس کے قائم کردہ بڑے سے بڑے انتظامی یا عدائی اوراس کے قائم کردہ بڑے سے بڑے انتظامی یا عدائی اوراس کے دائرہ اختیار وا مکان سے باہر ہے اس لیے یہ اپنے خارجی مظاہر کی حذ تک نو فارقی شمار ہوگا، نیکن عفیدہ و ایجان کی باطنی کیفیدن کے لی اظ سے انسانی معاشرہ میں ایک اخلاقی فی می قرار بائے گا۔ البتہ خدا کے ہاں یہ سے بیلا فانونی فی ہوگا جس کی باز برس ہو اخلاقی فی می قرار بائے گا۔ البتہ خدا کے ہاں یہ سے بیلا فانونی فی ہوگا جس کی باز برس ہو

گی ایک مسلمان کے بلے اس کو محض" اخلاتی تن "سمجھنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ تو مشرک کا معاملہ تھا ، خدا کا رسول بہیں نبانا ہے کہ اسلام میں ہر چھو لئے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے نے کی بہی حیثریت ہے ادنیا دِنوی سے ،

" اے عائشہ! ابنے کو اُن گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کو سُن اور وَکر کر وَجِن کو حَقِیرا وَرُمعولی مجھا جانا ہے ۔ کہونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرفت ان کی بھی باز برس ہونے والی ہے " دوایت ہونے دائی ہے " دوایت مند دادی شعب الایمان جہقی ، دوایت حضرت حاکثہ ہو)

سے اینے: سے لیجے:

"تم نے دیکھا اس محف کو جوائزت کی جزا دسزا کو حفیلانا ہے ؟ دہی توہے جو

میٹیم کو دھکے دتیا ہے ادر کین کا کھانا دینے پر بہیں اکسانا ۔ بھر نباہی ہے اُن نماز

پڑھنے دالوں کے بیے جوابنی نمازے ففلت برت بی جربیا کاری کرتے اُیں

اور ممولی ضردت کی چیزی (لوگول کو) دینے سے گریز کرتے ہیں " (الماعون ، م)

میٹیم سے برسو کی ہمکین کو کھانا نہ دیتا ہیں سب اخلاتی نوعیت کے جواتم ہیں یمین دکھتے

ان کا اذبکا ب کرنے دالول کو آخرت ہیں تباہی کی دعید سناکر نبایا جارہا ہے کہ اِن چیزوں کو

ہمکا نہ مجود ان برنمہاری ہلاکت د نباہی ادر نجات اور داحت کا داد دیدار ہے۔ ایک اور

" مال باب کے ساتھ نیک برناڈ کرد، فرابت دا دوں اور نینموں اور مکینوں کے ساتھ میں بہلو ساتھ میں اور برادی در برادی در ارسے، اجنبی ہما یہ سے، بہلو سے ساتھ اور اُن بوزشی غلاموں سے جوتھ ارسے قبطنے میں بول اصال کے ساتھی اور مسافر سے اور اُن بوزشی غلاموں سے جوتھ ارسے قبطنے میں بول اصال کا معاملہ رکھو بھین جانوا گئے کسی ایسے فلی کوئینہ نہیں کرتا ہو ایسے نیزار میں مغرور ہوا در

انى برائى يۇخز كرسىما درايسى بوگ جى الىدكوىيىدىنىي بىي جۇنجۇسى كريتے در دوسۇں كۇھى كنوسى بايت كرية بن اور وكواند في اين فنل سه انهي ديا مي استهيلة بن ايسے كافرىغىت توكول كىلئے بم نے رسواكن عذاب جہياكر كھاسسے اوروہ لوگ كى التدكوناليندي بوليف المحن توكول كودكه له في يليخ ترج كرية بين أن ووصيت نه المديرا بمان ركھتے بن منه ر دزِاخر ہے۔ سے یہ ہے کہ شیطان جس کا دنبن مُوا، اُسے ہدنت ہی بُری دفا فتن مبیر ر بی اخران لوگول پرکبا انت اُحانی اگریه الندا در در زاخر برایمان ریکھنے ، ۱ در جو کچھ الندنے دیا ہے اس ہی سے خرج کرنے۔اگریہ الیا کرنے نوا لٹرسے ان كى نكى كاحال چُيبا نرد نها ـ النُّد كسى بر ذره برابر بھی ظلم نہیں كرتا ـ اگر كوئى ايب یکی کرے توالٹدلسے دوجبد کرنائے اور میرانی طرفسے بڑا اُجرعطافرما ناسیے۔ بجر موجِ كماس وقت بركياكر بب كم حبب بم هرامن بب سے ايك گواه لائيں کے - اور اُن لوگول پر تمہیں الین مُحدّ صلی اللہ علیہ وہم ) کو گواہ کی جیشبت سے کھرا کریں گے۔اُس وقت وہ سب لوگ ،جنول نے دسول کی مان نہ مانی اوراُس کی نافرانی کرتے دیئے، تمناکریں گے کہ کاش زبن بھیط جاتے اور وہ اس بس سما جائیں۔ وہاں بیرانی کوئی بان اللہ سے مزنجھ باسکیں گئے النسار سے - وہا بر بُوری آیات اخلافی حزن سے علق بی لیکن اللہ کسی برظلم نیس کرنا سے لے کراخری کین بک کے صنمون برغور کیجئے یہ ابیے حقق بی جن کی بافاعدہ بازیریں ہو گی جن پرجزا اور منرادی جائے گی۔ ان برگرا،ی لی جائے گی اور جب کوتی بات ڈھکی تھیبی نہ رہے گی تونیبلہ

ال أيت بمن خطاب برا و داست مند سه سه دوراس من جن حقوق كى ادائيكى كا حكم دياكباب الن بمن جن حقوق كى ادائيكى كا حكم دياكباب الن بمن سيكسى كو قانونى ادركسى كواخلا فى قرار دينے كاكوتى جواز موجود نبس بے مقدراً على كى خلا بركردہ منشار (Expressed will) بونے كى بنار بران سب كى چندت قانونى

ہے۔ ہم آخریں بیاد پر برحکم لگا سکتے ہیں کہ تقند راعلیٰ کا عطاکر وہ فلاں تن تو قانونی ہے۔
اور فلاں اخلاقی ؟ اِس درجہ بندی کے لیے ہار ہے باس وجہ جاز کیا ہے ؟ زیا وہ سے زیاوہ ہم ہیں کہ سکتے ہیں کہ بیت وی ریاست کی گرفت سے مادراہ ہیں، لیکن کیا بیخو د تقند راِعلیٰ کی گرفت سے بھی ماورا ۔ ہیں ؟ اگر نہیں تو بھر ہم ان برعمل کرنے نہ کرنے کے معاملہ ہیں آزاد کی بنی بہ ہو اور معاملہ میں و وجدان سے آگے بطرھ کران کب ہیں ؟ اور جب بیت آزاد می بانی نہیں رہی اور معاملہ ضمیر و وجدان سے آگے بطرھ کران کی لازمی پابندی تک جا بہ نے آزاد می بانی نہیں اور معاملہ ضمیر و وجدان سے آگے بطرھ کران کی لازمی پابندی تک جا بہ نے آزاد می بنی آزاد می بات کہ ریاست کے اختیارات نفاذ قانون کا ان میں عمل دخل نہیں ،ان کی اس حیثیت میں توکوئی فرق بیدا ہمیں کرتی کہ یہ مقند را علیٰ کا حکم ہیں ۔ ہم اس دنیا میں اگرانسانی عدالت اور انتظام ہی گرفت سے تی بھی گئے تو مقتد را علیٰ کی عدالت میں اُن کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقتد را علیٰ کی عدالت میں اُن کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقتد را علیٰ کی عدالت میں اُن کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقتد را علیٰ کی عدالت میں اُن کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقتد را علیٰ کی عدالت میں اُن کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے۔

انیانول بی بھی بن برگرید ہمیتوں کو الٹاد تعالیٰ بنوت کے عظیم منصب برفاتر کو ناہے۔
وہ چرکہ محدود علم واختیار کی حالی انی حاکمیت کے تابع نیں ہوتے بلکہ براہ واست علیم و
نجیر مقتد براعلیٰ کی اپنی حاکمیت کے تابع فران ہوتے ہیں۔ اس بیان کیساتھ اس ونیا ہی
بیں اخلاقی حقوق کے بیے بھی فانونی حقوق والاطریق نفاذ اختیار کیا جا تاہے۔ چاپخہ بنی اکرم
میں اخلاقی حقوق کے بیے بھی فانونی حقوق والاطریق نفاذ اختیار کیا جا تاہیے۔ چاپخہ بنی اکرم
میں اخلاقی حقوق کے بیے بھی فانونی حقوق والاطریق نفاذ اختیار کیا جا تاہیے۔ چاپخہ بنی اکرم
میں اخلاقی اللہ علیہ وقتی ہو بھی ایک ایسی مجلس میں ،جہال آپ بڑے بڑے بڑے سروادول کودعوت
میں اخلائی نوا ہو ہو ایک نا بنیا صحابی حضرت این اُس مکوم کی انداز میں ادف وفر نا لہے:
میں ترق دو ہوا اور بے دئی برتی ،اس بات برکہ دہ اندھا اس کے باس اگیا۔
میں کیا جر، نتا بد دہ مدھر جاتے یا نصیحت پر دھیان دیے اور تھیمت کرنا
میں کے لیے نافع ہو ؟ جوشف بے پروائی برتا ہے، اس کی طوٹ تو تم قوج کرتے
اس کے لیے نافع ہو ؟ جوشف بے پروائی برتا ہے، اس کی طوٹ تو تم قوج کرتے

ہو، حالا کہ اگر وہ نہ سدھرے ترتم پرکیا ذمہ داری ؟ اورجوخود تمہارے ! ب وڈیا آ نہے اور وہ ڈرد اہو تا ہے اسے تم بے رُخی برتے ہو ؟ " رعبس ۱۰۰۱) لینے رسول کے چونکہ وحی کے ذریعے خدا کا براہ راست رابط تھا اس لیے ابک اخلاقی خق کے کمل نفاذ کے بیے اسی دنیا بیں اجتساب کا طریقہ اختیا دکیا گیا۔ میکن عام لوگوں کا معاملہ اس سے مخلف ہے۔ دہ بہال تو نیا بنی اقتداد کے نابع بی جو محد ددعلم دخبر کی بنا۔ پر صرف قانونی حقوق کے نفاذ کا مکلف بنایا گیاہے۔ لیکن جب سب لوگ کسی درمیانی رابطے کے بغیر براہ راست اپنے رب کے صور ماخر ہوں گے تو دہاں اخلاتی اور قانونی حقوق کا امتیاز ختم ہوجائے گا اور ہرخن کے بارے یں کیاں بازین ہوگی۔

ال بحن سے داخع ہوجانا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کیا ہمیت ہے ، اور جن حقوق کو ہم "ا خلاقی ہیں وہ اخلائی حقوق (Moral Rights) کی عام اصطلاح سے کتنا مختلف مفہوم لینے اندر دیکھتے ہیں وہ اور اخری عدالت انصات میں جاکر کس طرح فانونی اور اخلا فی حقوق باہم مرابط ہوکر ایک ہی حیثیت اختیاد کر لیتے ہیں ۔

اخلاقی کردارنشودنما پا آسے اور وہ کئی خارجی دباتہ یا توت کے استال کے انداعلی ترین ، بلکہ اخلاقی کردارنشودنما پا آسے اور وہ کئی خارجی دباتہ یا توت کے استعال کی بنامہ پر منیں ، بلکہ اینے نفش کے داخلی دباتہ ایک حکم کی اطاعت البنے نفش کے داخلی دباتہ ایک حکم کی اطاعت بلاچون وچرابوری ذبئی آباد کی اورخشیت قلب کے ساتھ کر آسے۔ اوران اسکا م کواخلاتی اور قانونی دائروں میں نفشیم مہیں کرنا۔ یہ تقبیم تو دواصل ریاست کے اخلیادات کی حدود تعبین کرنے کی خوش سے کہ فرد کو کمن امور میں خداکی کمل اطاعت کرنی ہے اور کی خوش سے کہ فرد کو کمن امور میں خداکی کمل اطاعت کرنی ہے اور کرن میں اس کی خوش سے کہ درخوست یا دعایت می ہوتی ہے۔ قرآن کے احکام میں اس خفا تد ، عبادات ، معاملات اوراخلاتی سے متعلق جلہ ہوایات اکثر ایک ، تی سلسلہ کلام میں اس خفا تد ، عبادات ، معاملات اوراخلاتی سے متعلق جلہ ہوایات اکثر ایک ، تی سلسلہ کلام میں اس خوات مربوط متی ہیں کہ اُن میں کر دار کے ظاہری اور باطنی میلودل کے درمیان کوئی امنیاز قائم

کرنے کی گنباشن نظر نہیں آتی۔ قرآن انسان کو مادجی انسان " اور باطنی انسان "بیں تقتیم کر کے بنیں بلکہ اسے ایک ایسے مملی انسان " کی جنبیت سے خطاب کر تاہے جب کی ذہمی ی حسانی ، حبذ بانی ادر دوحانی زندگی ایک مربوط و حدت و کلیت ہے ۔ ای بیے زمایا گیا :

میانی ، حبذ بانی اور دوحانی زندگی ایک مربوط و حدت و کلیت ہے ۔ ای بیے زمایا گیا :

میانی نیک الکّنی المنولا و خوانی البیٹ کیرھے آت ہے اسلام میں اَ جاد ہے "

اس آیت کی تشریح کرتے ہوتے مولانا تیدا بوالاعلی مود دوی کلھتے ہیں : ۔

در بینی کسی است شنا ماور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی اسلام کے سخت ہے آت ہے مہاں ہے منا اسے خوالات ، نہا در سے نظریات ، نہا در سے نظریات ، نہا در سے نظریات ، نہا در سے خوالات ، نہا در سے نظریات ، نہا در سے سے سب بالکل تابع اسلام ، موں ۔

معاملات اور متہادی می دعل کے داشت سے سے سب بالکل تابع اسلام ، موں ۔

ابیانہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو محتف صول بی نقیم کر کے لیفن صول بیں اسلام کی بیردی ہے سنتنی کر لو " د تفہیم العت این جیارتی کو اس کی بیردی ہے سنتنی کر لو " د تفہیم العت این جیارتی کے داروں صفح ہے ۔ ۱۲)

اشدکر پردسے انسان کی پردی اطاعت مطاوب ہے۔ یہ اطاعت جس صحری انفرادی و انجاعی زندگی کی فلاح دخیرا در انسانی معاشرہ بی انتظار دا فراتفری کی ددک تھام کے بیے فردی نفی اس کا انتہام قوانین ادر دیاست کی توت نافذہ کے ذریعہ کر دیا گیا۔ لیکن آخرت بی انسان کی سخات ادرا بری داخت کا فیصلہ میں فافون کی بنیاد پر ہوگا دہ "اخلاتی تافون" ہی ہے۔
کی سخات ادرا بری داحت کا فیصلہ میں فافون کی بنیاد پر ہوگا دہ "اخلاتی تافون" ہو کی عاملے کے کیونکہ خواکی عدالت کی مخات ادر ہو کی دائی ہو کہ مخات کے کیونکہ خواکی عدالت کی اصابط قانون فی الحقیقت دہ ہوگا جی بی اخلاق بہوگی دہاں کا ضابط قانون فی الحقیقت دہ ہوگا جی بی اخلاق بہوگو ادلیت ادر اہمیت حال ہوگی دہاں "اخلاقی قانون فی کیفیت ادر ہوئے کی دہاں منافق ہوئی۔ بیاں برفطعی ممکن ہے کہ ایک شخص منافق ہوئے طاہری احال کی داخل صور ت متحین ہوگی بہاں برفطعی ممکن ہے کرایک شخص منافق ہوئے طاہری احال کی داخل صور ت متحین ہوگی۔ بیاں برفطعی ممکن ہے کرایک شخص منافق ہوئے

کے بادجود اپنے ظاہری کر دار کی بنا۔ برمسلان شمار ہونا ہوا ورمسلانول سے اسلام کے عطا کر دہ حقوق بھی وصول کرتا ہو، لیکن خدا کے ہاں اس کا نبصلہ ظاہر مربہبیں باطن برہوگا۔ اور قراکت کے اس واضح نبصلہ کے مطابق ہوگا۔

اِنَّ اللَّهُ جَامِحُ الْمُنْفِ قِبْنَ وَالْكَفِرْ يَنَ فِي بَحَ مُنَّعَ جَمِيْعًا لَّ النَّسَاءَ - ١١٠)

در بنین جانو کر اللّہ منافقول اور کا فرول کوجہنم ہیں ایک جگہ جمع کرنے والاہے اور جہنم میں بھی ان کا ٹھکا ناسرہ بنجلے ورجے میں ہوگا اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّدُولِي الْاَئْفَلِ مِنَ التَّارِّ وَلَنْ نِجَدَلُهُ فَلْمِثِيَّا وَالنَّاءَ - ١٥٥)

واقت الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّدُولِي الْاَئْفَلِ مِنَ التَّارِّ وَلَنْ نِجَدَلُهُ فَلْمِيْنَ وَالنَّا وَ ١٥٥)

دوگار در با قربی جانو کہ منافق جنم کے سب سے بنجلے درجے میں جاتیں گے اور تم کسی کو ان کا مردگار در با دَرگی واللہ کا

یہ ان بوگوں کا انجام ہے جو دنیا بیں نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے ج اور جہا دیں بھی شرکب ہونے تھے اور ذکرا المی میں بھی مشغول نظرانے تھے گران کے دل کا حال کیا تھا ؟

یہ منافقین ابنی اسی باطنی کیفیت کی نبار پرجوسراسراخلافی نوعیت کی ہے۔اللہ تعالیٰ کی عدالت سے سخت ترین منرا با بتن کے اوران کے ظامری اعمال ہجنہوں نے اس دنیا میں انہیں تمام حقوق کامتی بنار کھا تھا، وہاں ان کے کہی کام مذاکیس کے ۔عالا نکہ یمال ان ظاہری اعمال ہی کی وجیسے خدا کا دسول یک انہیں کافر قراد دینے کا فیصلہ ہیں کر

سکا تھا۔اور عبداللّٰہ بن ابی جیبے سردادِ منافقین کو تحض اس کے ذبانی افراد ادرخلا ہری اعمال می کی دجر سے سلمانوں کی صفول بیں ننامل ہونے سے نیں دوکیا تھا۔

پُررے قرآن اور بالحضوص قبامت واخرت سے خلق آبات بی اللہ تعالیٰ نے انسان کی داخلی اور باطنی زندگی کو اپنے فیصلے کی اصل بنیا د قراد دیا ہے۔ جس سے داضع ہوجا آ ہے کہ سجے ہم میمال" اخلاق "کتے ہیں اسی پر ہماری نجائ کا انتصاد ہے دیاں مرزاعال نہیں بلکہ " اعال صالح" ہماری اصل لیخی ہوں گے۔ اور بیشرطِ" صالحیت" ہو بیمال" خالصنگا ایک اخلاقی معاملہ ہوگی۔

تانون پراخلان کی برتری کا اندازه اس حدیث سے کیجئے جس میں خدا کا دسول ا بنی بعثنت کا مفصدا دراپنی ساری دعوت و تبلیغ کا اصل مشن ہی اخلان کی تکمیل تبارہا ہے! دشاد ہونا ہے :

افیِّ بُعِیْنُ کُونِیْتَ مَرَیکارِم الکَفلاقِ اسنداحد، ببینی، ابن سعد) " یک اخلاق سندگی کمیل کے لیے بھیجاگیا ہوں " اور بہ وہ اخلاق ہے کی لبینت براحت ابراخ ت کے احساس ذمہ دادی کی مضبوط توتت نا نذہ موجود ہے۔

مولا نامفنی محد شفیع اسلام بن فانون اور اخلاف کے اسی ریشننے کی دضاحت کرتے ہوئے رمانے ہیں :

"اسلام کا ایک امتیازیر کے کاگر دبیع نظرے دیکھاج ہے تواس کی اخلاتی ہدایات بھی درھیفت فانونی احکام ہیں۔ اس لیے کدان پر بالاخر آخرت کی جزا در امرت ہونی ہے۔ جس کو ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بیرعقیدہ آخرت ہی وہ جیز ہے جس کو ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بیرعقیدہ آخرت ہی وہ جیز ہے جس نے نرصرت برکہ اخلاق کو قانون کا درجہ عطا کیا ہے بکہ اصطلاحی نوانین کی پشت بیت ہی جس نے نوان کر بم کے اسلوب پراگرا ب غور فرماتیں تو نظرات کے کا کداس کے ہرفانی فی

ا درا خلاقی حکم کے ساتھ خوف خدا اور فکر اُخرت کے مضابی سکتے ہوئے ہیں' عظا

# تنام حقوق التركيبي

"فافرنی اور اخلائی حقوق کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھ لینے کے بعداب ہم حقوق کے اخلائی بہلوکا ایک دوسرے زاویہ سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہارے نقہا یحقوق کی ایک اور نشیم محقوق لٹنڈ اور حقوق العباد "کے زیر عنوان کرنے ہیں۔ اس تقییم کے مطابق حقائد اور عبادات مثلاً نماز ، روزہ اور حج وغیرہ حقوق اللہ ہیں اور وہ سارے حقوق جو بندوں پر بندوں کے لیے عائد محتے ہیں حقوق العباد ہیں۔ مثلاً جان و مال کا تحفظ اور حقوق وراثن ، مہر ونفقہ دغیرہ کچھ حقوق مشرکہ ہیں ، مثلاً ذکواۃ کہ وہ مالی عبادت ہونے کی حیثیت سے خی اللہ مجمی ہے اور جن بندل کواس کا متحق اللہ کے ان کے نعلق سے حق اللہ کے نام کواس کا متحق اللہ کے نام کے نعلق سے حق العباد ہیں ۔

کین جس طرح ابید مسلمان کی زندگی اور الله رتعالی کی عدالت بین فانونی اوراخلاتی کا فرق مرطی جانائے اور تمام حقوق فانونی جیثبیت اختیاد کر لیتے بین اسی طرح حقوق الله اور حقوق الله اور حقوق العباد کی تفریق بھی آئے ہے آخری بخریم بین آکر ختم بھوجاتی ہے۔ اور حقوق سار سے کے سالے الله کے بن جاتے ہیں۔ اوراخلاتی نقط نظر سے وہ اعلی ترین مقام حال کر لیتے ہیں جوانہیں وینا کے کسی بھی نظام قالور الحور ضابط اخلاق ہیں حال نہیں ہے۔

سعقوق النداور حقوق العبادكي نيقسيم دراسل صرف إن حقوق كي ادائي كارُخ متنين كرنے كے ليے كي كئي ہے بعنی جن حفوق كا وصول كنندہ (Recipient) الند تعالی ہے وہ توحقوق الندكي ذيل ميں آجاتے ہيں۔ اور جن حقوق كا وصول كنندہ خودانسان ہے وہ خوق لعباد كي فہررت ميں شامل ہيں بيكن بهال اس بنيادي سوال پرغود كيئے كہ آخر حقوق العباد كي قانوني كي فہررت ميں شامل ہيں بيكن بهال اس بنيادي سوال پرغود كيئے كہ آخر حقوق العبادكي قانوني

ادرانطانی حیثیت ادران کا جواز کیا ہے ؟ کیا انسان اپنے کسی ذاتی اِنتخاق کی بنار پران حقوق کا متی بنار پران کا جواز کیا ہے ؟ کیا انسان اپنے کسی جدوجہد (Struggle) با اپنے متعود شدہ مطالبات (Accepted Demands) کی دجرسے یہ انتخاق حاصل ہوا ہے اپنی مطابہ ہوائی سے ، حکومت اور عوام کے درمیان بالاتفاق ہونے والے سے ؟ اس کے خوق کسی معاہرہ عمرانی سے ، حکومت اور عوام کے درمیان بالاتفاق ہونے والے کسی معاہر سے سے ، انسان کے درمیان (Agreement) سے بین ہوئے ہیں ؟ اگر الیا نہیں ہے نو پھر ہونے والے کسی محبوت والے کسی محبوت والے میں محبوب کہ یہ بنیاد صرف مقدر واحل کا کا کم ہے ۔ اسی نے ہر اس کے حقوق کی بنیا دکیا ہے ؟ ظاہر ہے کہ یہ بنیاد صرف مقدر واحل کا کا کام ہے ۔ اسی نے ہر مشتق کے حقوق کی اندین کیا ہے وار ان محقین کے درمیان نرجیات (Priorities) طے کی بین نرکاہ کے بارے یہ حکم ہونا ہے ؛

" یہ صدفات تو درائل فقبرول اور کمینول کے لیے ہیں اوران لوگول کے لیے جوصدفات کے کام بر مامور ہول اوران کے لیے ہن کالبیف فلب مطلوب ہو، نیز برگر دن چھڑانے اور فرضدارول کی مدد کرنے میں اور داو خدا ہیں اور مما فرنوازی میں استفال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ابب فرلصنہ ہے اللہ کی طرف مے اور اللہ مسب کھے جانے والا وانا و بنیا ہے " (التوبر ۱۲)

بہاں تحقین ذکواۃ کی نشانہ ہی کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ترجے بھی فائم کردگ گئی اور بھراخ میں برجی بھی فائم کردگ گئی اور بھراخ میں برجی فرمادیا گیا کہ بیر حقوق، اللہ کی طرف مفرر کردہ ہیں۔ اور ان کی اوائیگ اللہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے کہی نے اس فرض میں کو ناہی کی تو وہ بہ جان لے کہ اللہ سے اس کی کوئی حرکت جھی ہوئی نہیں ہے۔

اس طرح تركم می مخلف ور تار كے حقوق كى وضاحت كے بعدار شاد ہوتا ہے ، " حَرَفِفِ اَنْ مِنْ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ كَانَ عَلِيماً حَدِيماً (النساء ١١)
"بر حقے النّٰدنے مقرد كر ديتے بن اور اللّٰد لفينياً سرجة بيتن سے واتعنا ورسارى الحول كا

جاننے والاہے "

اس آیت کے بعد مزید بصر داروں کے حفوق کانین کیا جانا ہے اور اس سلسلہ کا اختنام بھی اس آیت پر ہونا ہے:

وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ وَاللهَ عَلِيمُ وَاللهُ

" بیر حکم ہے اللہ کی طرفت اور اللہ دانا و بنیا اور زم خوسے یا نکاح کن عور تول سے جائز ہے اور کن سے سنیں ، اس کے بارے میں نفصیلی احکام دے کر فرمایا جانا ہے:

حِتْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَالنَّاء ٢٢١)

" برالله كا فانون ہے جس كى بابندى تم برلازم كردى گئى ہے ۔ "
طلاق كے سلىله ميں عورتوں اور مردوں كے حقوق مقرد كردينے كے بعدالله تعالیٰ فرآ لہے :

قِلْكَ كَحَدُّدُدُ اللهِ فَلاَتَعَنْدُ كُوهَا وَمَنْ يَسْتَعَكَّ حُدُ دُوَاللهِ فَا وَلِإِ كَاهُمُ الظَّلِمُونَ (البقرن ۱۳)

" يرالله كے مقرر كرده حدود إي ان سے سجا وزر فروا ورجولوگ حدود الجی سے سجا وزر مردوا درجولوگ حدود الجی سے سجا وزر مردوا درجولوگ حدود الجی سے سجا وزر مردوا مردوا ہی سے سجا وزر مدروا ہی سے سجا وزر مردوا درجولوگ حدود الجی سے سجا وزر مردود بی طالم ہیں "

ا مانت اور عدل کے بارے میں حکم ہونا ہے:

إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمُ إِنْ أَوْكُو وَاالْامُنْتِ إِلَى اَهُ لِهَا وَإِخَاحَكُمْ نُثَرِبَيْنَ النَّاسِ اَنْ نَحْكُمُ وَا دِيالْعَدَالِ (السنَبَاءِ ٨٥)

روس الروس المراد المستريخ من الماني المل إمانت كي المراد والمراد والمرد والمراد والمر

مال داردل کے مال میں سائل اور محردم کاحق متعین ہوتا ہے ، کوفی آن اور می کاحق متعین ہوتا ہے ، کوفی آن اللہ میں کا فی اللہ میں کا فی اللہ میں کا فی اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کے مالوں ہیں تق ہے سائل اور محروم کے لیے "اور الن کے مالوں ہیں تق ہے سائل اور محروم کے لیے "

غرض حفوق التداور حفوق العباد بن سے کوئی ابک حق لے لیجے اور دئی کے بارے بن منعلقہ ابات اوراحادیث کا مطالعہ کیجے نوصات محسوں ہوگا، ہرخی محض خدا کے حکم کی بنار پر حق قرار بایا ہے۔ اوراس کی اوا یکی کا فرض اس کی طرفسے عائد کیا گیاہے۔

الله تقالی نے حقوق کا صرف تعین بی بنیں کیا بلکہ مرحقداری جگہ خودایی وات کورکھ کے اللہ مرحقداری جگہ خودایی وات کورکھ کے الکہ جس شخص پرمتعلقہ فرض عائد ہوتا ہے اسے براحاکس رہے کہ وہ برخی کسی فرد کو مہیں بلکہ خود قا در مطلق مہتنی کے حضور پیش کر دیا ہے بسورہ انعام میں ادشاد ہوتا ہے ،
حضاؤا مِن خَرِی اِذَا اَنْ مَرَ وَالْوَا حَقَّ اَنْ بَدُ وَ حَصَادِ اِلله عام ۱۲۱)

"کھاڈان کی پیدا دارجب کہ بیجلیں اوراللّہ کائن اُ داکروجب ان کی فعل کالو" بہال دیجھے فعل بی ابنے سنتی بندول کا چھتہ اُ داکر نے کا حکم دیتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ نے کہ حکم کی اللّٰہ تعالیٰ نے کہ حکم کی بیات ذہن بین کرائی ہے کہ حرکجہ تم میرے بندول کو دد کے دہ درال اُ ایکی حق کا بدلہ ہی اپنے ذمر انہا ہے اور فرما نا ہے :۔

غَانِنَ النَّهُ وَالْمَاكِنَ الْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّرِبْلِ وَٰلِكَ خَبْرُلِّلِآ بِيَنَ يُرِيْدُونَ وَحُدِهُ اللَّهُ وَأُولِلِّكَ هُدُمُ الْمُفْلِحُونَ (الوورِدِ ٣٠)

"ببی السے دوئن!) رشنہ دار کواس کا بنی دیسے اور کبین دمسافرکو (اس کا بنی)
میر طرفقی بہتر سے ان لوگوں کے بلیے جوالٹ کی خشنودی جا ہتنے ہیں، اور دہی فلاح
بانے والے ہیں "

لینی آب حقوق الله اور در سید ہول یا حقوق العبادان کا محرک ایک ہی ہے اور وہ سیے اطاعت اللی اور خوشنودی باری تعالی اور آخرت بیں اس کے اجر دانعام کے ذریعہ دائمی فلاح وراحت ایک سلام بھی کرنائے فلاح وراحت ایک سلام بھی کرنائے قلاح وراحت ایک سلام بھی کرنائے تواس کا محرک اس سے کوئی فائدہ اطفانا مہیں ہونا بلکہ اللہ تا نالے کے ایک حکم کی بجا آوری کے قواس کا محرک اس سے کوئی فائدہ اطفانا مہیں ہونا بلکہ اللہ تا نالے کے ایک حکم کی بجا آوری کے

ذرلیرخوداس کی نوشنودی کا حصول ہونا ہے۔ دہ جب اپنے مال سے دکواۃ باصد فہ دتیا ہے۔ تب بھی اس کے بیش نظر بھی مقصد ہونا ہے۔ ذکواۃ کے اجماعی نظام بس تولسے یہ بک بہت نہیں ہوناکہ بری دقم سے الندکے س بندے کی مدد ہوگی ۔ اور کسے نفع ہینے گا ۔ ہ تواسے الند کائتی جان کراسلامی حکومت سے والے کر دنیا سیے اور وہ الند کے سختی بندول براسے صرف كرديني سبئ يعقوق التداور سفوق العباد كے درميان بي وه رست بنه نفاج منكرين زكوة كيخلاف حضرت الويجرشك اعلان جهاد كاسبب بناين قبأل نے زكواۃ دسیفے انكار كياتھا دہ بقيہ معاملات بی اسلام برقائم تھے۔ نماز بڑھتے تھے۔خدا کی دھدانین ادراس کے نبی کی رسالت پرایمان رکھنے تھے، بس اتفول نے اپنے مال سے اللّٰہ کے بندول کاحق اُ داکرنے سے انکار كرد بابخفا - اس موقع بربننيز صحام كرام أورخو وحضرت عرض جيب بل الفذر، صاحب عزبميت ادر مزاج دین کے دمزانسنا کی رائے بیٹنی کہ اللہ اور اسس کے رسول برایمان للے والے لوگول سے ہرگزندلونا جاہتے بلکہ انہیں ساتھ ملاکر مرتدین کے خلاف مصروت بہجار ہونا چاہتے۔ يهال مصنرت الوكريف اورحضرت عمرضك درميان جومكالمه بواسب وهاس حقيفت كوداض كردنياسيك كمرصرت الومكر يشك نزديك عن اللداور خن العبادي كوئي فرق نه تفايحب كهضرت عمر اس میں فرق کررہے نفے۔ اور بالاخرائفوں نے اپنی رائے۔ سے رجوع کر لیا۔ حضرت الوكرش نے حب صحارہ سے شور ہے کے بعد بُرِزور الفاظ میں فرمایا: "دالله الرمنكرين زكوة مجها بب رسى دين سيمي إنكاركري كي بحد ده رسول الله، کے زمانہ میں اُداکیا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کرول گائ یہ شن کر صفرت عمر<sup>خ می</sup> مدھے می رائے میں اس موقع پرمنکرین زکا ہے جنگ کرنا مسلمانول کے لیے نفضان دہ نھا، قدرسے نیزی میں اسکتے اور کہا: "ہم اِن لوگوں سے کس طرح جنگ کرسکتے ہیں حبب دسول ؓ الٹدنے صاف فرا باہے كم مجھاس وفت بك لوگول سے لوٹے كا حكم دياكبا ہے حبب بك وہ زبان سے

لَاإِللَهِ إِلَّا اللَّهُ عِنْ مُنَ لَكُرُ اللَّهِ مَهُ مَهُ وَيَ اللَّهِ مَهُ مَهُ وَيَ اللَّهِ عَلَمْهُ زَبان سعادا كر دے كاس كى مفاظن مان ومال سلانوں كے ذمر ہوگى، البتہ جوعوق اس كے ذمر واجب ہول گے ان كى ادائى كامطالبہ اس سے ضروركيا جائے گا، بال اس كى بنت كاحیاب الله اس سے خود لے گا۔

سکن حضرت ابو مکر صفرت عرف کے دلائل سے طمئن نہ ہوئے ادر انہول نے فرایا ا « والٹر مُیں صلاٰۃ اور ذکواۃ یں فرق کرنے والے لاگوں سے صرور لوطوں گا۔ کیونکہ ذکواۃ ال کاخی ہے۔ اور دسول اللہ نے فرابلہ کے کداسلام فبول کرنے والے لوگوں کے ذمر جو حقوق ہوں گے ان کی اُ واتی کا مطالبہ ان سے ہرحال میں کیا جائے گا؛ حضرت عرف کہا کرنے نفے:

" بہرجواب سُن کرمجھے بقبین ہوگیا کہ النّد نے منکرینِ ذکواۃ سے جنگ کرنے کے لیے ابو کمرشاکونٹر رح صدر معطاکبائے۔ اور حق وہی ہے جوالو کمرشا کہتے ہیں " عشا

وَالْفَوْلِاللَّهُ الَّذِی تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْاَرْ حَامَرُ اِنَّهُ حَانَ عَلَیْکُمُ دَنِیْبًا والنا الله ا "اس خداسے ڈروش کا داسط دے کرنم ایک دوسے رسے بناخی مانگنے ہو۔ اور دشتہ و خرابت کے تعلقات کو کھاڑنے سے برمبز کردیفین جانو کہ اللّٰہ تم برنگرانی کردہائے "

اس آین کے فرراً بعد پنیموں ،عورتوں ،مردوں ،مساکین ، ورثام اور دیگر بندگان خداکے حقوق کا طوبل مسلم شروع ہوتا ہے۔ کیکن آغاز ہی میں بنایا جارہا ہے کہ ہرایک کاحق الشرتعالی کی ذات کے حوالے سے ہے ، ان حقوق کے معاملہ میں وہی تم پر نگراں ہے ، اس سے ڈرواور حقوق محقوق مطیک عظیک اداکر و در نرا خرت میں تہاری سخت گرفت ہوگی۔

قرض حسند دنیاکسی خردرت مند بهای کی مدوکرنا سیکیکن میر قرض الترف اسی اسی کمی کنا مندے کے بجلتے خود اسینے ذمہ نگایا ہے۔ اور دساتھ ہی بر وعدہ فر مایل ہے کہ بس اسی کئی گنا برط حاکر والیں لوٹا قرل گا اور اس کے صیلے ہیں تہا رہے گناہ بھی معاف کردوں گا۔

إِنْ نَفْرُضُولَ اللهُ تَرْضًا حَسَنَا لَيْنَاعِنَهُ مُكُورَ لَيْخُولِكُولُ التَّعَابِ - ١٠)

"تم النُّد کو قرضِ حسنه دو تو وه تهین کی گنابِ هاکر دیدے گا۔ اور تهاری قصورول سے درگزر فرمائے گا۔ ایک اور میگار ثنا دہنے باسے ؛

وَ إِنْهُ الصَّالَةُ وَالْوَالزَّكِي لَا وَالْوَالزَّكِي لَا وَأَوْضُوالِللَّهُ قَرْضًا حَسَنًّا ﴿ (المزمل. ٢٠)

" نماذ فائم كرو، ذكاة دوا درالتُدكوا جِيا قرض دسبتِ ربورً

اس طرح انفاف کا معاملہ لیجے۔ اللہ نغال کسی بھی حاجت مند نبیرے کی مالی اعانت کو فی سبیل اللہ انداز انفاف کا معاملہ لیجے۔ اللہ نغال کسی بھی حاجت مند نبیرے کی مالی اعانت کو فی سبیل اللہ " قرار دیے کراس کا دصول کنندہ (Rècipieni) خود بن جاتا ہے۔ اوراس کے بہترین صلے کا دعدہ فرمانا کے :۔

" بولوگ اینیال الله کی راه بی خرج کرنے ہیں اور خرج کرکے بھرا حال نہیں خاتے نے اور ان کے بھرا حال نہیں خاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا ہڑان کے رب کے باس کے اور ان کے لیے کسی رہنے اور نوٹ نہیں '' را لبقرہ -۲۹۲)

یک بات سورہ الحدید آیت ۱۰ اور ۱۸ سورہ البغرہ آیت ۲۷۲ اور دوسری متعددایات بیں دھراتی گئی ہے۔آدمی سی کے ساتھ اللہ کوگواہ نباکر زبانی یا تخریری معاہرہ کرے تو وہ معاہرہ خود اللہ سے ہوجاتا ہے۔ اور دہ ہر فرنتی معاہرہ کے تھوتی کی مفاطنت کے لیے ان کے اعمال کا نگراں بن جاتا ہے۔

كَلَاتَنْفُضُوالِكَمْ اَنَ بَعْدَ لَوْجِيْدِ مَا وَقَدْ حَجَلْتُمُ اللهَ عَلَيْنَكُمْ وَعَبَلًا إِنَّ اللهَ اللهَ عَلَيْنَكُمْ وَعَبَلًا إِنَّ اللهَ اللهَ عَلَيْنَكُمْ وَعَلَيْنَكُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

" اورا بی میں بنجة كرف العدر تورنه والوجب كرتم الله كوابنا ويركواه بنا بج

ہو۔الند نمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔

ای طرح بی کے ہاتھ پر بیویت کو اللہ نعالی نے نود اپنے ہاتھ پر بیویت قراد دیاہے۔ اِنَّ اللَّذِیْنَ یُدَالِیُوْنَ کَ اِنْمَایَہُ اِیْعُونَ اللّٰهُ ﴿ یَدُ اللّٰهِ خَوْنَ اَیْدِیْ ہِیْمِ اِلفَتْع ۔ ۱۱) "اے بنی اجولوگ تم سے بیون کر رہے نھے وہ دوال اللّٰہ سے بیونت کر دہے تھے۔ ال کے ہاتھ برالتّٰد کا ہانف تھا ہے

مفسر فران حضرت عبدالله بن معودٌ فرمانے بن :

"حبب بھی کوئی تحض صدقہ دیا ہے تروہ سائل کے ہاتھ بی جانے سے بہلے اللہ

کے ہاتھ بیں بہنچاہے اور وہ اسے سائل کے ہاتھ پر رکھتا ہے بھراً ب نے بہ ابت تلادئت کی :

ال ایات کے مطالعہ سے علوم ہن ائے کہ حقوق اللہ ہول یا سفوق العباد ، اللہ نے ہرق کو اپنی فات سے والبند کرکے اسے اتن بلنداخلاتی اور قانونی حیثیت عطا کر دی ہے کہ ایک ملان کے بلیال بن فات سے والبند کرکے اسے اتن بلنداخلاتی اور قانونی حیثیت عطا کر دی ہے کہ ایک میں کوئی فن ہم کے بلیال میں کوئی فن ہم برواحب الا دائے دہاں اس کے دصول کرنے والے کے مانچ ہستی باری تعالی خود موجود ہے ۔ اس سلسلہ بی احادیث ملاحظ کھتے :

"رسول الله صلی الله علیه و تم نے فرما باکد الله عزوجل فیامت کے دن کے گائے ادم علیہ و تم سے علیہ و تم نے مربی عیادت بنیں کی ، وہ کے گا۔ اسے ادم کے بیٹے ایک بیار ہوا تھا تو تو نے میری عیادت بنیں کی ، وہ کے گا۔ اسے میرے دب ایک نیری عیادت کیسے کرنا ؟ تو تو دب العالیین ہے۔ تو اللہ فرائے گاکیا تھے علم نیں کرمیرا فلال بندہ بھاد بڑا تھا تو تو نے اس کی عیادت بنیں کی۔

کبانچھے خبرنہ تھی کہ اگر تواس کی عباد ت کو حانا تواس کے باس مجھے یا ہا یہ مسلم دایت ارم رُبرہ) دومری حدیث بس اسی نوعیت کاصمون ان الفاظ بس شاید: ر رول الند صلی الندعلیر و لم نے ارشا د فرمایا الندر و حل قیامت کے دن کیے گا اسے آدم کے بیٹے! بیس نے تجھ سے کھا تا مانگا تو تو نے مہیں کھیلایا۔ نووہ کہے گا کہ ا مے میرے دب ایم سفے کمبونکر کھانا کھلانا ہوب کہ نوسب لوگوں کی برورش کرنے والاسے۔اللہ کے گا،کباشخے خبر بنیں کہ تھے سے مبرے فلال بندھے نے کھا نا مانكا تفالبكن تُوني السينين كھولايا كيا تھے خبرين كراكر تُواس كو كھانا كھلا تا نو اسبے کھلائے ہوئے کھانے کومیرے ہال باآ۔ اسے ادم کے بیٹے ! یس نے تجھ سے یانی مانگا تھالین نونے مجھے ہیں بلایا۔ نووہ کے گاکہ اسے میرسے دب! بس تجھے کیسے یلانا، حبب کہ توخودرب العلمین سے۔ اللہ نفالی کے کا کہ مبرے فلال بندے نے بچھے سے بانی مانگا تھا۔ لیکن تُونے اسے بانی نہیں دیا۔ اگر و تواس كريانى بلاد بنا نوتوده بانى ميرسه بان بان بسلم ودابت الدبررزره : زکرانی، صدفه اور فرض دبیا، معبوکول کو کھانا کھلانا، بیاسوں کو بانی بلانا اورکہی کے ساتھ معاہرہ کرنا بیرسی حفوق العباد ہیں۔ نیکن و کہفتے ہر حفدار کے ساتھ اپنی ذات کو والبتہ کرے الله تعالى في البين كس طرح حقوق الله كسطح يربينجا ياسيّے منهور فقيهم نناطبي فرماتے بي : "حقوق كى دفسين بين بتقوق ائتدا ورحقوق العباد ببوحفوق العباد بين دراصل ان بي التدكا بنى بهى پاياجانا كي اورجن كويم حقوق الندسه موسوم كرنے بن ان كے تمام فوا تد بندول ہی کو ہنچتے ہیں یا عالم

ا بهم اس سے آگے بڑھ کریے کہ سکتے ہیں کہ حقیق ترسار سے اللہ ای کے ہیں اور ہیر مب است است آگے بڑھ کریے ہیں البتران حقوق کے نمام فوائد (Benifits) بندوں کو بہنج نے ہیں۔ بندہ حقوق اللہ اکریا ہے تواس کا تمام زفائدہ خوداس کی ذات کو بہنچ اہے۔ کیونکہ

النّذاس سے بہت بلندوبالا اور بے نیا ذہبے کہ بندہ اسے کوئی فائدہ بینجا سکے۔ وہ عبادت کر تاہے تو تزکینفس بشکیل کروار اور کہیل انسانبت کی صورت ہیں خود بی ستفید ہونا ہے اور حب حقوق العبادا کو آگر ہے تو ہے قائدہ ووطرفہ ہوجانا ہے۔ حق اُ داکر نے دالا اس کُو بنا ہیں بنترین سیرین وکر دار کا حال ہونے کی وجسے ہوت واحترام ، ضمیر کے سکون ، قلب کی راحت اور بھی اخرت کی سرخروئی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور حق وصول کرنے والا انیاحق پاکر داحت اور بھی اخرت کی نرگر کو بسے معاشرے میں باہمی خلوص و محبت اور اینا رو ہمدردی اطبیان و مشرت کی نرگر کی بسرکر تاہیے ، معاشرے میں باہمی خلوص و محبت اور اینا رو ہمدردی کے مشخکم دشتے استوار ہوئے بیل اور لیول بیر دا انسانی معاشرہ امن دسکون اور فلاح و سائنی کا گوارہ بن حالیا ہے۔

اب اخریں بربھی دیکھتے کہ اللہ نعالی نے اس دنیا بیں حقوق کی ترجیجات مفرد کرنے کے ساتھ ساتھ ابنی اخروں عدالت بیں ان حقوق کی کہا ترجیجات دھی ہیں بیصرت انس دیول اللہ صلی اللہ مصلی اللہ مسلم اللہ مصلی اللہ مصلی اللہ مسلم اللہ مسلم

" نیامت میں نامراعمال کی تین فردی ہوئی کی ۔ ابب و جس میں سے خدا ایک حرف کو بھی نہ چھوٹر سے گا ، دو سری وہ جس کی کوتی پروا خدا نہ کرسے گا اور نیسری وہ جس بیں سے کچھے نہ معافت فرماتے گا۔ '

#### Marfat.com

یمی روا بن منداحمداور مندرک حاکم می حضرن عاتنندنسسمروی بے فقد حنفی کی منہورکناب العدابہ میں مال جے کے زبرعنوان لکھا۔۔۔ " ج اس دنن نرض ہو گا حب کما ہل وعیال کے لیے اننا نففہ بھی جبور کر طائے كدوه ال كے وابس آنے ؛ ب اپن گزربسركرسيں كيونكر دَحقَّ الْعَبْدِيُ قَلَّمُ عَلَىٰ حِي النَّهُ مِي مِا مِرِي مِدُن كے حقوق مفدم بي خود خداكے حقوق سے، ا در به نقدیم خود تملم اللی ی بنا پرسیے ی عند اب سوال برئے کہ اللہ لغالی نے اسپنے حقوق پرانیے بندول کے حقوق کو کیول مقدم فرما باید اس کی وجر برسے کر بندہ خداکے حفوق ادانہ کرے اسے کوئی نقضان بن بہنچانا۔ بلکنود اینے نفس برطلم کرنا اور نفصان اٹھاناہے۔ لبکن جیب وہ کسی بندے کائی اُوا تہیں کر ہاتواس کے ایک مفاد (Interest) کو مجردت کرنا ہے۔ اسے عیفیّا نقصان بہنجانا ہے ا در ہی وہ ظلم ہے جو خدا کے نزد کہانا فاہل معانی ہے إلّا به کہ خود صاحب حق اسے معاف كردسينے يرمضامند بوجائے۔ برسہے اسلام ميں حفوق كى ماربخ ان كى فانونی حيثيت اوران كا اخلانی مفام - بیمنی مسے بینصور حفوق خود ملانول كى بگاہوں مسادھیل ہوگیا ہے۔ اور الفول نے خداکے مفرد کردہ حفوق کو فانونی ، اخلافی اور حفون التّدو حفوق العباد میں فنیم کرکے لعض کواہم ا در بعض کونسننگا کم اہم قرار وسے کرخودہی البی درجر بندی کرلی سینے بس کی قرون اولیٰ میں کوتی جهاک منبل ملنی - اطاعت کے معاملہ میں کردار کی وحدت و بہب رنگی صحابہ کرام کی سیرے کا جوسر تھی وہ جننی فکر مناز، دوزہ ، ج اور ذکواہ کے سلیلہ میں کریتے سنفے اتنی ہی فکر انہیں ناب تول بن دبانن داری ، قول و فرار کی باسداری ، ضرورت مند بھایتوں کی مدوا ور دوسر سے معاملات تندگی سے منعلی خدا اور دسول کے ایک ایک ایک حکم کی مجاآوری کے بارسے بس رہنی تھی ان کی تنخسبت فعانول بین بنی ہوتی مہیں تھی بلکہ کمل خور مبیردگی (Total Submission) کانمونہ تھی۔ شاطبی اسی دوم اطاعیت کی طرف اننادہ کرنے ہوئے کہتے ہیں ؛

"منتحب، مندوب، فرض اور کروہ و حرام کی جو تقیبات ہیں، تقرب الی اللہ اور ترکیفیس کے سبے۔ بیاب کی کوئی جینیت ہیں کیونکہ اصل مفصود ترکیفیس سبے، بجاس ہی مدو دسے وہی اہم سبے۔ جاہے دہ شخب ہویا فرض اور جو برائی کی طرف نے جاتے وہ ممنوع ہے بخواہ وہ مکروہ ہویا حرام " عالم عفنیدہ توحید کی دوح بہرکام اللہ کے حکم سے ،الٹہ کے تباتے ہوتے طریقے سے اور اللہ بی کی رضا کے لیے کیا جاتے ہی اصول حقوق کے معاملہ میں کا دفر ماہیے ۔ اور اس کے مطابق ہرفن النہ بی کی رضا کے لیے کیا جائے ہی اصول حقوق کے معاملہ میں کا دفر ماہیے ۔ اور اس کے مطابق ہرفن النہ بین ، اسبے نشاذ اور البینے نشائج کے ہرم رصلے ہیں خداکی ذات سے والبتہ ہے۔



### كتبرحوله

۱- عدالت نيوى كے نبصلے: عبدالتدالفرطبی مطبوعه اولبتان لاہور۔ ۱۹ ۱۹ عصفحه ۲۹۰ ۲- ابضًا صفحہ ۲۹

۳- عمرن خطاب : طنطاوی برترجم عبرالصحدصارم مطبوعدالبیان لا بهور ۱۹۱۰ع صفیه ۱۳۵ م - جاده د منزل : سیدنظب شهید مطبوعداسلا کت بیکیشنز لمیشد لا بهور ۱۹۱۶ وصفیه ۲۵ م - جاده د منزل : سیدنظب شهید مطبوعداسلا کت بیشنز لمیشد لا بهور ۱۹۱۰ع صفیه ۲۱۷ ۵ - سیاسی د شیفه جات : داکشر محترجمیدا تشدم طبوعه مجس زنی ا دب لا بهور ۱۹۲۰ع صفیه ۲۱۷ م ۲۱۷ می ابرای سف میرجم محر مجان الله صدیقی مطبوعه می جراغ راه کراجی

Montgomery watt. W. "The Majesty that was Islam".4
Sidwick & Jackson, London. (1974) p. 47

**-**•

Stern, S. M. "Fatimid Decrees". Faber and Faber. — 9
London (1964)

اا۔ ابضًا۔صفحہ ۲۱۶

۵۱۔ ایصًا : صفحہ۲۸۲

الأ- ايضاً: صفحه بيهم

۱۷- اسلام کا نظام نقیم دولت: مولانامفتی محدشفیع مطبوعه مکتبه دادانعلوم کراچی صفحه ۱۷ ۱۸- ابویجرش: محد حسین به یکل مترجم نشخ محداحمد بانی بنی مطبوعه میری لا تبریری لا بود \_ ۱۸- ابویجرش عند میرود و ۱۹۰۵ منفحه ۱۹۰۸ منفحه این منفحه ۱۹۰۸ منفحه این منفحه ۱۹۰۸ منفحه این منفحه ۱۹۰۸ منفحه ۱۹۰۸ منفحه ۱۹۰۸ منفحه ۱۹۰۸ منفحه این منفحه ۱۹۰۸ منفحه این منف

19- الموافقات: شاطبی مطبوعه النجاریر الکبری تامره مصرحبد تبرس صفحه ۲۳۰ المهدانی تامره مصرحبد تبرس صفحه ۲۳۰ المهدانی تجدراق کن به المج صفحه ۲۳۰ المهدانی تجدراق کن به المج صفحه ۲۳۰ الموافقات وصفحه ۲۳۰ الموافقات وصفحه ۲۳۰



# اسلام مل بنیا دی فوق کے عطاب

اسلام نے بنیادی حقوق کے عملی نفاذا دران کے صول کی تیبی ضمانت کے لیے جو تحفظات فراہم کیے ہیں گزشتہ الواب میں ان پرضمنا گفتگوہ ہو جی ہے بیکن مناسب ہو گا کہ اس علیا کہ عنوا ن کے تحت نہ صرف ان کا مخصراً اعادہ کر لیا جائے بلکہ اس کیسلہ میں دوسرے تمام عوال کو بھی کیجا کے برکہ جو اس کا مختصراً اعادہ کر لیا جائے بلکہ اس کی مختوف کی دستبرد اور ان کی مسل خاصل ہو سے کس طرح محفوظ دہنے ہیں۔

کا علم انسانیت کا اہم مسلمان حقق کا تعین ،ان کی خوشنا فہرستوں کی تبادی ، مملکت کے دستوری ان کی شخوق ، کا الففاد بہبیں ہے۔ دستوری ان کی شمولیت ، بین الافوامی منشور واعلامات کا اجرارا در" یوم انسانی حقوق ، کا الففاد بہبیں ہے۔ بلکہ اصل مسلم یہ سے کہ جن حقوق کو انسانی حقوق گزابا اور شیم کیا جا رہا ہے اہنیں حاکمان وقت کے بلکہ اصل متسلم یہ جونے اور بیرول شلے دو مرے جانے سے کیسے بجایا جاتے ؟

اسلام نے اپنے نظام کومت میں اس عمل بہلو پرخصوسی نوجر دی ہے۔ اورانیا نی حقوق کو ایسے موزو مستحم تخفظات مہیا کیے ہیں جو ایک طرف محمرانوں کے اندرا مربن و ضطائیت کے جراثیم کی پر ورش کے امکان اورا انہیں ظلم وہم اور جبرو تشدد کی داہ پر لے جانے والے اس ب ومحرکات کی بڑا کا طب حیث میں اور دور مری طرف عام شہر دویل کوانسانی افتدار سے مرحوبریت وخوفزدگی اوراس کے مقلب میں اپنی بیارگی کے منفی احساسات سے مجات ولاکراک کے اندر خوداعتا دی ، بلند وصلگی

اور جرآت و بیبائی کے بوہراُ بھاد کرا ہے۔ ایسی زبردست فنٹ مزاحمت پہدا کر دینے ہیں کہی شخص کے لیے ان برا بی حاکمیت مسلط کرنے کی کوئی گنائش باتی نہیں رہنی ۔

قرآن نے آمریت کی حقیقت کواپہ چوڈی کی آیت میں موکر ہم پر واضح کر دیا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ اندر تعالی نے فرون کو بڑرین اس سبب کیا ہے۔ ادر دہ اپنا تسلط جمانے میں کا میاب کیونکر ہوتی ہے۔ انڈر تعالی نے فرون کو بڑرین مون آمریت کے طور پر ہما دے سامنے پیش کیا ہے ادر اس کے کرداد کی جو خوا بیاں ایک ایک ایک کرکے گئوائیں ہیں ان ہیں سے ایک ، بلکہ ان سب کی جرط بر ہے۔

كَنَاسْتُنْجُفُّ فَوْمَكَ لَهُ وَالرَّفُونَ ١٥٥)

دوه ابنی قوم کو بلکامجھتا تھا!

بعنی فرعون ابنے مفاید بیں اپنی قوم کے افراد کو لبیت و ذہبی اور کمزدر سمجھا تھا اوراس کا یک انداز فکر خدائی کے دعوے اور آمریت و فسط بّرت کی اصل جو تھا۔ اس کے فوراً بعداوشاد ہوناہے فاَطَاعُوُهُ إِنَّهُمْ كَانُواْتَوْمًا فَسِقِينَ (المزخرجن مِه)

"اوراس نے (فرم نے ) اس کی اطاعت کی ، در مقیقت وہ تھے ہی فاستی لوگ ؟

یہ وہ سبب نفاجس کی بنیاد بر فرعون کی آمرین کا سکتیں رہا تھا۔ اس کا جرم فریم نظاکہ وہ
اپنی فوم کو ہلکا اور لودا سمھ کر اس بر سرطرح کے منطالم طبھا رہا تھا۔ اورا نہیں ایپنے سامنے نبی وذکت
بیں منبلاد کیھ کر اس کی انا نبریت سکیوں یا نی تھی ۔
بیس منبلاد کیھ کر اس کی انا نبریت سکیوں یا نی تھی ۔

كِيْنَتَصِّعِنُ كَلَيْرِ هَنَةً مِيْنَهُمُ (القصص - ١١)

" ال بس سع ايك كرده كوده ذيل وخواد كرتا نفيا."

سین خدا کے نزدیب وہ قوم بھی کچھ کم قابل ندمت نہ تھی جواس کی خداتی کے سلمنے مرکھیکا دبی تھی اور اس سبنی و ذلت پر دضامند ہوگئی تھی۔ فراک نے اس جرم کی مزیکس قوم کو فاسق قرار دیا ہے بینی انٹدکی حدول کو نوڑ نے والی ۔ انٹر تعالیٰ کی قائم کر دہ حدود ہیں سے پہلی اور سب سے اہم حدیہ ہے کہ اس کے مواکس کو اپنامعبود و فرمال روا نہ بناؤ ہے قوم اس جرم کا اڈ تکاب کرے گ اُسے قوم فرعون کے سے حشر کا سامنا کر نا ہو گا۔

ابنی بندول کو ذکت و خوادی کے اس عذاب سے محفوظ رکھنے کے بیے اللہ تفالی نے ابنے فام صابطہ جیات میں ایک طرف آمریت کے انسداد کا پورا بردا اہتمام کیا ہے اور دوسری طرف عام وگول کو آمریت کے لیے نا قابل نجیر نبا دیا ہے اس سلسلہ میں اسلام کے نظام حکمانی میں بخطات مہیا کیے گئے ہیں انہیں ہم چارحسوں بی قنیم کرسکتے ہیں۔

دا، تطهيرتصورچاکمين

(ب، تنظبير فيإدت

(ج) تخديدٍ إختيارات

(د) احتباب إمارت

اب إن بي سے ہرائيك كامخنقراً جائزہ ليجتے ، -

### دو، تطهیرتصوّرِحاکمیت

ا . نظريّه اقتدار اعلى

اسلام نے اپنی اصلاحی ایمیم کا آغاز تصورِ حاکمبیت کی تبدیلی سے کیا ہے۔ قرآن کے اس علان
کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نہادا خالق و مالک اور دا ذق ورب ہی نہیں ہے حاکم و فرما زوا بھی ہے اسلای
دیاست ہیں انسانی حاکمیت کی بوط کاٹ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقدرِ اعلیٰ مان لینے کا مطلب
یہ ہے کہ انسانوں ہیں حاکم دمحکوم کی تقییم ختم ہوتی ۔ اونی تہری سے لے کراعلیٰ تزین عہد بداد یک
سب ساوی الحینیت قراد پائے ، انسان اپنے ہی جیے کسی دو سرے انسان کی غلامی سے آذاد ہوا
اور جو لوگ ان کے مور دیاست کے نوگ ال بنے وہ احکم الی کمین کے سامنے جا ب دہی اور آخریت
کی سزلے نوٹ سے معلوب ہوکر اپنی اطاعت کرانے کی بجائے خود انباع قرآن وسنت کی داہ پر

کوئی امکان باتی دہتا ہے اور نہ شہرلول کی گردن ہیں اتنی لجک اور نرمی پیا ہو پاتی ہے کہ دہ کسی امریکے سامنے سراطا عت خم کر دہب نہ کوئی امیر یا ام غصر بہ حقق کا تقور کرسکا ہے اور نہ قوم کسی کوان حقوق پر ہاتھ ڈلے کی اجازت دے سے کتی ہے جومقند راعلی نے اسے عطا کیے ہیں ۔ بہ سنقر رحاکمیت انسانی حقوق کے بارے ہیں حکومت کا دوتیہ کیسر تبدیل کر دتیا ہے۔ یہ اسی تقور حاکمیت کا کرشمہ کے خلیفہ اول حضرت ابو سمج صدیق شبعیت خلافت کے بعد اپنے آولین اسی تقور حاکمیت کا کرشمہ کے خلیفہ اول حضرت ابو سمج صدیق شبعیت خلافت کے بعد اپنے آولین اسی تقور حاکمیت کی کرشہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو سمج صدیق شبعیت خلافت کے بعد اپنے آولین اسی تقویر حاکمیت کے بعد اپنے آولین اسی تقویر حاکمیت کی اور اسے ہیں ۔۔

" تہادا کمزدر تنفق میرسے نزدیک قری ہے، حب کی ایماس کائی نہ دلا دول ادر نہادا قری آدمی میرسے نزدیک کمزدرسید، جب یک اس کے ذھے ہو سن سیدہ اس سے نہ اول "عل

یه توانسانی سفوق کا معامله تفاد ا دران کے نفاذ واخرام کی ذمرداری نے ابہیں اپنے سوا دوسالہ عهد خلافت میں افتدار کی" لذتوں اور داختوں "سے کنٹی" تطعت اندوز" ہونے کا موقع دیا اس کے بادے میں وفات سے تبل طریع کین ہے میں فرمانے ہیں ،۔

سم خری وصیّبت میں دوسری بانوں کے علادہ بیر برابت بھی شامل تھی ا۔

" بئن سنے دودان خطافت برین المال سے جوزنم لی تھی اُسے واپس کر دیا جلتے اور اس عرض سے مبری فلال زمین نظام کی اسے حاصل شدہ رقم برین المال ہیں جمع کواس سے حاصل شدہ رقم برین المال ہیں جمع کوادی جا۔ تر " رس

بنا پند حضرت عمر الله کور میت برعمل کرنے ہوئے ذین بیج کر بیا تم بین المال میں تھے کہ بیا تم بین المال میں تھے کا دی بعضرت الویجون نے اپنی بھیز دیکھین کے بادیے ہیں دھیت فرمائی کہ انہیں دد کپڑوں میں گفن دیا جائے جودہ بالعموم بہنا کرتے تھے کیونکہ النے کہڑے کہا

بِهِنِنے كا زيادہ خفدار زندہ شخص ہے " ع

بهان لوگوں کے سقوق کے سیسلہ ہیں ہے وہ ماصاس ذمہ داری اور خود اپنے نفس کے حقوق کے معاملہ ہیں اثبار دفر بانی کا بہ جذبہ کار فرما ہو وہاں آمر سبت کے نستط کا کیا امکان بانی رہ جاتہ ہے ،
خدیفہ "، نی حضرت عرف منصب خلافت پر مامور کیے جلنے کے بعد اپنے خطبہ بی فرماتے ہیں ، ۔
" اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ اس بوجھ کو اٹھانے والاکوئی شخص مجھ سے ذیا دہ طاقت والا 
ہے نواس ولا بین کو قبول کرنے کی نسبت مجھے ہے ذیا دہ پند ہوتا کہ کوئی بمری گردن 
اُڈا دیتا " عھے۔
اُڈا دیتا " عھے۔

يه نو «خوابش إقتدار ، كى بات تفى اب نفاذ حفوق كاعزم ويجهته به

" لوگو! نہاد ہے معاملات کا ہیں والی وادث بنایا گیا ہوں گرتہیں علوم ہونا جا ہیے کہ مربری تنی اب کم ہوگئے ہے ، البتہ ظلم اور دست درازی کرنے دالوں کے لیے ہور دست ہیں ہوں یکی دست ہی زم ہول یکی دست ہی رقم ہول یکی دست ہی رقم ہول یکی کسی کوکسی پر ظلم منبی کرنے دول گاجب کک کراس کے ایک دخار کو زمین پر نر درگر دول اوراس کے دوسرے دخار پر اپنا قدم نر دکھ دول بھی کہ وہ خق کے سامنے اپنا مرحوکا دے۔ اس محتی کے باوجو دئیں اپنا دخارا ہل عفت وصواب کے لیے زمین پر مرکز کر اس کے ایے زمین پر در کر اس کے ایے زمین پر کر گرانی ہوں ہے۔ اس محتی کے باوجو دئیں اپنا دخارا ہل عفت وصواب کے لیے زمین پر درگرانی ہوں ہے۔ اس محتی کے باوجو دئیں اپنا دخارا ہل عفت وصواب کے لیے زمین پر

اور آخریں فیض افترار کی تفصیل ملاحظ فرمایتے۔ شہا دت کے دفت بیٹے سے ریانت فرمایا، " اے عبداللہ بن عمرا دیجھ میرے ادبرکتنا فرض ہے "

ساب لگایاگیا توجیمیای ہزاد درہم کے لگ بھگ نکلا۔ فرایا :۔

ساگرال عمر کا مال اسے بورا کر سکے تواس سے اداکر دنیا ورند بنوعدی سے درخواست کرنا ۔ اگر بھر بھی بورا نہ ہونو فریش سے سوال کرنا ان کے علادہ اور کسی سے نہ مانگیا !' حضرت عبدالرحن بن عون نے کہا :۔

"بریت المال سے قرض لے کرکیول ادا نہیں کر دیتے ؟"

فرما یا معادات مبر ہے مرنے کے بعدتم ادر تہارے دوست یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنا

مصر عرض کے لیے جبوٹ دیا۔ اس طرح تم لوگ مجھے زیر باد کر دیگے اور ایک شکل

بس بینسا دوگے کہ خدا ہی کا آؤنکل سکول گا "عک

اس کرداد کا بوہر کہا تھا؟ وہی عقبدہ آخرت اور مقتدرِاعلیٰ کے سامنے جوابدی کا احتاس کے سامنے جوابدی کا احتاس کے مامنے جوابدی کا احتاس کی مانٹر سخنت گھبراہرٹ کا عالم تھا اور خوت سے تھرتھر کا نب دہے تھے جھنرت ابن عباس نے نے نشلی دی نوفر ما با :۔

"خدا کی شم اگر میرے پاس زمین بھرسونا ہونا نوعدا بہائی کے دیکھنے سے میں ہیں ہے ہے۔ بہلے بہلے اسے قربان کردتیا "عث

معنرت ابن عبال نے اب کے عہد خلافت کی نغربی کی آو کہا ،
سرکیا خلافت و امادت کے بارہے ہیں میری متعربی و نزکیہ کرتے ہو؟ ئیں
دسول اللہ کے ساتھ رہا تو وہ مجہ ہے خوش رہے ۔ اور الدیکریف کے ساتھ رہا تو
دم وفات یک فرما نبردادی کرما دہا ۔ مجھے نونہاری اس امادت وخلافت سے
خطرہ ہے ، عا ہے۔

بہ ہے وہ کردار ہو انٹدنغالی کے افتدار اعلیٰ بر آبمان کی اساسے اُمجر تا اور حکم انوں کو انسانیت کے لیے ایک عذاب کی بجائے رحمت بنا کر آمریت کا کمل سدماب کر دتیا ہے۔

۲۔ نفتور ِاما نت

اسلامی دیاست بی انسانی حقوق کا دوسرابرا محافظ حکومت کا یرنفود ہے کہ وہ ایک امانت ہے اوداس کے نگران اعلیٰ کی حینیت ایک این کی سے خدا اور بند ہے کے درمیان اس قول و قراد کے بعد کہ: تُنْ إِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِی وَرِنْ عَیای کَ مَمَاتِی اِللهِ رَبِ العلَی بِن الانعام ۱۹۲۱) کو میری نماز، میرے نمام مراسم عبود بین ، میراجینا اود میرامزامرس کچھ انٹار کے لیے ہے۔

إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ مِنَ المُؤْمِدِ فِينَ الْمُؤْمِدِ فِي اللهُ اللهِ اللهُ الل

مسلمان کی ہرجیزائٹرنعالی کی سونی ہوئی ایک مقدس امانت بنگی ہے اور وہ ابناخی نفرن خود ابنی ازادانہ مرضی اور اپنے بے لگام اختیار وادا دے سے نہیں بلکہ اسل مالک کی مرضی اوراس کی دی ہوتی ہوایات کے مطابق استعال کرنے کا پابند ہوگیا ہے۔ یہ اسی تصویر امانت کا ینجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دو سرے شخص کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اللہ تغالی اسے "خیان نونس "کا مجرم کھہ الیا ہے بنجا بخد بی ظفر کے طعمہ بن اُبیر تی نے جب ایک بیودی پر زوہ کی چودی کا جھوٹا الزام لگایا تو صور سے ادنتا دیوا ؛

كَكُنْ ثَيْنَعُكُ ثُكُدُ وَكَاللَّهِ فَقَدْظَلَمَ لَفَسْسَةٌ (الطِلاف-١)

آور جوکوتی اللہ کی حدول سے مجاوز کر سے کا وہ خود اسنے اوبرظلم کر ہے گا "

اینی ظالم کے ظلم کا اولین نشا مذخوداس کی ابنی ذات بنتی ہے۔ اس کے ظلم سے کسی اور

کا کچھ بگرتا ہویا مذبرگرتا ہواس کی ابنی ہلاکت و بربادی کا سامان صرور ہوجانا ہے۔

اس نفور امانت کی دوسے ہرشخص براحتساب و ذمہ دادی کا باد بقدر امانت ہے۔

جس کے باس اسباب و دسائل اور اختیادات والنازاد کی جبنی امانت موجود ہے وہ اس نمار ب

سے ابنے مالک کے صور ابنے اعمال وافعال کا بوابدہ ہے۔ خلفاتے داشد بن اور صحابہ کرام شاہد کو اس تصور ابانت کی لورا پورا شور و احماس تھا۔ اس لیے وہ ذمہ دادی کا کوئی منصر ب بنھا لئے کو اس تصور ابانت کی لورا پورا شور و احماس تھا۔ اس لیے وہ ذمہ دادی کا کوئی منصر ب بنھا لئے سے دُور بھا گئے نظے اور سجب قوم کے مطالبہ بیا امیر کے حکم سے دہ کوئی منصر ب بنھال لیتے تھے اور سی بنھال لیتے تھے۔ اُن برجواب دہی کاخوت اس درجہ غالب دہنا تھا کہ معاشرہ بیں ان سے زیادہ خدا سے ڈر نے والا کوئی آور کہنیں بوتا تھا۔

مصربت الوسج صرّ بي فرمات بي : -

" بوتف حکم ال ہواس کو سے زیادہ بھادی حاب دبنا ہوگا۔ اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں متبلا ہوگا۔ اور جو حکم ال نہ ہواس کو ہلکا حاب دینا ہوگا۔ اور اس کے بیے سلکے حاب کا خطرہ ہے۔ کبیز کہ حکام کے بیے سلک حاب کا خطرہ ہے۔ کبیز کہ حکام کے بیے سب سے برطھ کر اس بات کے مواقع بیں کہ ان کے با تقول مسلانوں برطلم ہو۔ اور جو مسلانوں برظلم کرے وہ خداسے غدادی کرتا ہے ۔ اللہ حضرت عرض کے خوت افرن کا یہ عالم نفا :

" دربائے فرانت کے کنارے ابک بری کا بجہ بھی گرف تع ہوجائے تر مجھے طور کا بہر بھی گرف تع ہوجائے تر مجھے طور کا ا طور کا ہے کہ انڈرمجھ سے باز برس کرے گا "عالے

حضرت عمر بار المانت کی ذمردادی کا احساس نندت سیطادی بزنا تزرین سے مٹی اٹھا لیتے اور اسے مٹی میں بھینے کر فرمانے :

" اے کاش ئیں مٹی ہوتا ، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے کاش میری مال مجھ کونہ جنت " سال میں کونہ جنت " سال میں مال مجھ کونہ جنت " سال میں حال حضرت الدیمر العزیز الدین حیدالعزیز الدیم مرتبر مادی وات مُصلّے پر نبیطے و دیتے و ہے جس کو بیری نے اس غیر معمولی و بخ محاسب و دیا نت کیا تو ذرایا :

" بُن نے دیے آپ کواس پوری امرنت کے سباہ دسفید کا ذمر دار بایا۔ کھے زبن کے مختلف گوشوں ہیں بھیلے ہوئے فریب الاطن ،ختنہ حال محکاری ، مختاج فربار بجور دمنظوم فبدی ادراسی فبیل کے دوررے لوگ یا دائے۔ مجھے ہے احساس ہوا کہ انڈران سب کے بارے بیں مجھ سے محاسبہ کرے گا۔ ادر محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد مان کے معاملہ بیں بہرے خلاف مقدمہ لڑیں گے۔ بین ڈواکہ خلاکے آگے میراکوئی زور نہ جیا کا ادر محدصلی اللہ علیہ وسلم کو بین کسی بھی دلیل سے متمنی نہ کرسکوں گا۔ اس بر میری جان لرزامٹی ادر میگے اپنے بارے بیں بڑا ڈر کئے لگا یہ عمال

ایک میلان کے لیے بول توجان و مال اوراس کے زیرتفرف ہرجیز خداکی امانت سے لیکن خلافت و امارت کے طور پر سے لیکن خلافت و امارت کے لیے توبالخصوص تفظ "امانت" ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر استعال ہوا ہے یہ حضرت ابو ذر خفاری نے ایک با ریہ خواہش ظا ہر کی کہ مجھے بھی کہی جگہ کا امیر مقرد کر دیا جائے تو حضولا نے ادفتا و فرمایا :

" تم کر در ہر اور امارت ابک امانت ہے۔ نیامت کے دن بر رسواتی اور پشیانی کا باعث بن جائے گی بر بر اس شخص کے جواس کا حق رکھتا ہر اور اسے اختیاد کر کے اس سلیلہ بی عائد ہونے والی سادی ذمہ دادیاں اداکر ہے؛ عالم اسی طرح آبی نے ایک موقع پر فرمایا :

"جن نے مسلمانوں کی کسی بیمیز بر بھی کسی ایسے شخص کو والی و حاکم بنا دیا کہ اس سے بہتر اور اصلح المبلین موجود بہتے تو اس نے انتدا در اس کے رسول سے خیانت کی بھا

ایک دوسری حدیث بی ادشاد به ناسید:

سرجب امانت ضائع کی جانے گئے نوساعت (فیامت) کا انتظاد کرد۔ کما کیا یادولاللہ امانت ضائع کرنا کیے گئے ہیں ؟ آب نے فرا یا جیب امروحکومت اور سردادی، امانت ضائع کرنا کیے گئے ہیں ؟ آب نے فرا یا جیب امروحکومت اور سردادی، ناابلول کو مبرد کی جلے تے نوتم ساعت (قیامت) کا انتظاد کرد "دبخادی دولیت اور ایرازی اور امانت کا بیت تصورانسانی حقق کی مفاظنت اور ان کے احترام کا ایک اهم ذرایجہ اور عصرب حقق کی داہ ہیں برمت بطامانع (Deterent) ہے۔

### ۳- فرض کی اولیت

اسلام سنے اپنے نظام فکرومل میں حقق کے مصول کی بجائے فرائف کی ادائیگی بر زبادہ زدر دیا ہے۔ سن کامتلہ فی الحقیقت فرض کے مقابلے میں نانوی جینیت دکھناہے۔ اگر فرض کھیکے گھیک ادا ہونا رہے نوش کامتلہ سرسے سے پداہی نہیں ہونا ہوں ہی فرض کی ادائیگی معطل ہوتی سے عق كاسوال أبهراً ما سهد بين بركوتي فرض عائد بو ماسيد اس كي حيثينت وسيني والد ( GIVER ) کی سے اور جس کاحق بناتہ اس کی جیزیت وصول کنندہ (Recipient) کی سے۔اب اگرفرف یا قاعد گی سے اُدا ہورہا ہو تو وصول کنندہ کو دعوی می (Claim) کی ضرورت ہی جیس بڑتی ۔ مغرب کے پیکولرمیاسی نظام پر بیج نکہ دیاست خود مقتدراعلی ہے اس بے اسے مخارکی كى حيثيت حال سب مارك كرسادك احتبادات اس سد دابسته بوگت بين بركين كيونسك رباستول کی صورت میں ایک مرکز برجمع بیں ، اور کمیں نظر برتقیم اختیادات \_ Division of) (Powers کے تخنت امریکہ جیسے ملکول میں مقند، عدلیہ اور انتظامیہ میں تقییم ہو کئے ہیں بیکن اخری اختیار (Final Authority) بہرحال دیاست ہی کے بانھیں ہے۔ اس صورت حال کانطقی . بیجه بین نظامین که شهرلول کی جنبیت مدانعانه بوگتی سید- ان کے تحفظ کی نکرینے دہال عنوق کو بخبر معمولی اہمیدت دسے دی سے۔اور فرض براس سیے ذور ہنیں دیا گیا کہ است اواکون کرائے گا؟کون

سی بالانرقوت ہے جودیاست کوادائیگی فرض پرمجبود کرسکے ؟ دباست اگر کوئی تی خصب کرلے تو متاثرہ فردایٹری چرٹی کا دُورلگا کراسے ذیادہ سے زیادہ عدلیہ کے ذراییہ بحال کرالے گا۔ لیکن ضرودی نیس کہ عدلیہ اسے ہمیشہ بحالی تی بہ یہ مرد وسے سکے۔ دباست اپناس ادادے کے افتیادات محدود کرکے فرد کواس کی بیشت نیا ہی سے محودم کرسکتی ہے اور بھروہ ی تی دوبادہ غصب کرکے فرد کواس سے باکمانی محردم کرسکتی ہے۔

اسلام میں چونکہ حقوق دائمی اور نا فابل تغیر ہیں ، ریاست، عدلیہ کے اختیارات کم یا محدود كرنے كى قوت سے محروم ہے اور اپنے تمام اختیارات مفتدراِ علیٰ کے احکام اوراس كی مفرر كردہ حارِّد كے مطابق استعال كرنے كى يا بندسے اس بيے بيال سادا زور فرض كى ادائى برديا كيا ہے . قران کریم نے بی نوع انسان کو ، مخلف امتوں کو ، ابنیار کرام کو ، افراد کو ، کفار اور مشکس كو اور ابل ا بمان كوجهال جهال خطاب كميا، انبيس ان كافرض ياد دلاياسيه ـ ادر فرض كى ادا بَسَكَى بربی دنیا واُخرت بی سرخردتی اورسر مبندی کا و عده کیاسید ـ بُدرا فران ابنی اقد این ایس سے کے کرا خری این بھی مہیں بھی مقتین سے خطاب کر کے اہنیں برمشورہ اور نرغیب نیں دنیا کہ اعقو متحد ہوجا ق ، جنفہ بندی کر د ، تنظیم مازی کر و اور بزور ابباحی حاصل کر لو۔ اس زینیب کی ضرورت اس سیے بنیں سے کہ فرض کی اوائیگی بیں کونا ہی کرنے والوں کو زمام افتدارسے سا دینے، ان برتبابی و ہلاکت کا عذایب نازل کرنے،انہیں اس دنیا میں ذلیل دسخواد کرنے،ان کا نام دنشان صفحہ بہسنی سے مٹا دینے اور آخرت بیں انہیں جہنم کی دھکتی ہوتی اگ کے الاؤ بى بيبنيك دسينے كاكام مقندراعلى فيے خود اسينے فرر اليكھاسىيے ـ بھراس نزغيب كى ضرورت اس میلی شین سے کہ خداکی نیابنی محومت دراصل مفداروں ہی کی سر پرست محومت ہے۔ اس کا اصل کام ہی برسیے کہ افتذار کی قوت فرض کی ادائیگی کولفینی نبانے کے لیے کام بیں لاتے ا در سفدارول کوان کائی بینجائے بیصنرت الدسجرا کامالغین زکرہ کے خلاف اعلان بینگ اسلامی ریاست کے اسی مزاج دکرداد کا اُبینہ دارہے۔ان پر تحقین زکرہ نے نہ توکوئی دباؤڈالا تھاکہ ہمارا

#### Marfat.com

تن دلوایت اورنہ اس سلم میں کوئی انفرادی یا اجتماعی شکایت ان کے سامنے پئیں کی گئی تھی ۔ وہ اس کے دسول کی طوف سے مامود ہی اس کام پر تھے کہ جس پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے اسے ادائیگی فرض پر مجبور کریں اور جس کا کوئی تن اللہ نے مفرد کر دیا ہے دہ اس تک بہنجا تیں۔
اسے ادائیگی فرض پر مجبور کریں اور جس کا کوئی تن اللہ نے مفرد کر دیا ہے دہ اس تک بہنجا تیں۔
اس بھی ذکوہ کے اکھوں تھیں میں سے کسی کو یہ قانونی تن حاصل بہیں کہ وہ عدلیہ میں کسی صاحب نصاب پر دعوی دار کر کے اس کے مال میں سے ابنا صحد وصول کر لے مشخفین ابنا کسی صاحب نصاب پر دعوی دار کر کے اس کے مال میں سے ابنا صحد وصول کر اے مشخفین ابنا کی مرت کے سامنے بیش کر سکتے ہیں۔ اب بر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ دہ بیتاللال کی مرت کی مرت کے سامنے بیش کر سکتے ہیں۔ اور ان کی دکیل وا برجب طرف ہے۔ دہ ہی تھداوں کی طرف سے اصل مرحی ہے۔ اور اس کی سادی تو تین فرض کی ادائیگی یاحق کی وصولیا ہی کا فردیویں۔
کی طرف سے اصل مرحی ہے۔ اور اس کی سادی تو تین فرض کی ادائیگی یاحق کی وصولیا ہی کا فردیویں۔
امام ابن تیمیہ فرائن حکومت کی تشریح کرتے ہوئے فرمانے ہیں یہ

" ولایات و امالات کا اصل مفضود مخفق خداکی خدمت و اصلاح ہے۔ اور جب دبن کولک جبور دبنی گفتین ان کو دی گئی ہیں وہ قطعًا مفید و نفط کے۔ اور جو دبنی کفین ان کو دی گئی ہیں وہ قطعًا مفید و نفع بخش تا بنت نہ ہول گی۔ اور دبیاسے ان کورد بنی اصلاح حاصل ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک بیر کہ مال کومنتی لوگول میں نفتیم کیا جائے، دوسری بر کہ زیادتی کرنے اور ناحق بینے والول کومفو بن ومنرا دی جائے ہے اللہ اللہ کا منتی اسلام کا اللہ کا منتی کیا جائے۔ دوسری بر کہ زیادتی کرنے اور ناحق بینے والول کومفو بن ومنرا دی جائے ہے ہولا

اندازہ کیجئے جہ معاشرے ہیں عبادات ، دعظ دخفین تعلیم د تربیت ، ذرائع نشر داشاعت ادر حکومت کی مخلف ایجنسیوں ، ادادوں ادراس کے مجموعی اختیادات دوسائل کی سادی نویش ادر حکومت کی مخلف ایجنسیوں ، ادادوں ادراس کے مجموعی اختیادات دوسائل کی سادی نویش مل کر خرض کی ادائیگی برداخلی ادر خارجی د باقر ڈال رہی ہوں دیاں انسان کے بنیا دی حقوق کا مسکد کس حد نک ایجر سکے گائ

۷۔ نصد العین کی ہم آم تھی۔ روز کی اسلامی دیاست کامقعد وجود پر تنایا گیا۔ واکن میں اسلامی دیاست کامقعد وجود پر تنایا گیا۔ہے :۔ اَلَّذِينَ اِن مَكَنَّهُ وَفِ الْكَافِ الْكَافِي الْكَافِ الْكَافِي الْكَافِ الْكَافِي الْكُلُولُ الْكِلُولُ الْكِلُولُ الْكِلَّ الْكُلُولُ اللَّكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلْمُ الْكُلُولُ اللَّلْمُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

کننگرخت کُراُم آن اُخرجت لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالمُعُونِ وَتَنفُونَ عَلَیْ اَلْمُونِ مِلْمُعُونِ وَتَنفُونَ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللللِّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْم

گریائی مانوں کی انفرادی داخهاعی زندگی اولئی حکومت دریاست کامفعدایک ہے۔

نکی برخود چلنا، دوسرول کو چلانا اور بدی سے خودرکنا اور دوسروں کو روکن۔انفرادی واجتماعی ندگی میں مقصد کی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام سلمان ہوبا ان کا حکمران، سبایک ، بی راہ کے دائی میں مقصد کی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام سلمان ہوبا ان کا حکمران، سبابی اپنی اپنی راہ کے دائی اور ایک ہی منزل کے معافر ہیں۔ سب کی سمت سفر ایک ہے۔ سب بنی اپنی اس عین کے مطابق ایک ہی کام کی ایجام وہی ہیں مصروت میں کی دائی اور این اور این میں کو جان دون کے سوائی ہی ہیں تو وہ امنیں اسی نصر بالیان کے حصول میں کھیا رہا ہے۔ اور کس کسی کو جان و تن کے سوائی میں موجود ہو وہاں فرد اور ریاست میں کمراؤ کس بات بر ہوگا ؟

ہماں مقعد کی یہ ہم آہنگی موجود ہو وہاں فرد اور ریاست میں کمراؤ کس بات بر ہوگا ؟
اسلام میں امیر ریاست کی حیثیت حاکم کی نہیں گران اور سر پرست کی ہے۔ اور امیر و رعایا کا اسلام میں امیر ریاست کی حیثیت حاکم کی نہیں گران اور سر پرست کی ہے۔ اور امیر و رعایا کا دفتا ماکم کانہیں معاونین کا ہے۔ ادتا و رتبانی ہے ؛

" مومن مروا درمومن عور نتن برسب ابک دو سربے کے دنین بیں۔ معلائی کا حکم مینے ا دررائی سے دوکتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں ، ذکواہ وسینے ہیں ا درائٹ داور اس

کے دسول کی اطاعت کرنے ہیں "(التوب - 1)) اب اگر کسی حکمرال کی حدست بڑھی ہوئی خواہش افغاد نے نزاع ونصادم کی کوئی صورت بہیا کی بھی نوشہرلیں کے لیے خود مقند راعلیٰ کا بہ حکم موجود سے :

"نیکی اور نقوی میں نعاول کرو اور گناہ اور زیادتی میں نعاول نہ کرو" (المابِدہ، ب) امیر، گناہ اور زیادتی کی طرف قدم بڑھانے ، سی امت کوعدم تعاول + Non-Co) کا جواز مہیا کردے گا۔ اور خی اطاعت کھو نیسے گا۔ وروش کا واز مہیا کردیے گا۔ اور خی اطاعت کھو نیسے گا۔

نصد العین کی یہ ہم اُ ہنگی تفتورِ حاکمیت کو تصویرِ انوّت میں بدل دینی ہے۔ اور اس سے انخرات کی یہ منزاکر امیر بن اطاعت ہی کھو بیٹھے، بنیادی حقوق کے تحفظ کا ایک بہت توثر ذریعہ بن جائز سے ان جائی ہے۔ دریعہ بن جائی ہے۔ دریعہ بن جائی ہے۔

### ۵- فروكا احترام

#### Marfat.com

کے لیے دجہ معیدبت بنی ادراس معیدبت سے بیخے کے لیے اسے بنیادی حقوق کی توری کے لیا بڑی۔
اسلام نے اخرام آدمیب برخیر معمولی زور دیا ہے۔ اور خدل کے بعدا سے اس کا نبات کی
سب سے محترم اور کرم بہتی قراد دیا ہے۔ سخلین آدم کے واقعہ میں نبایا گیا کہ خدا نے اس خاک
سب سے محترم اور کرم بہتی قراد دیا ہے۔ سخلین آدم کے واقعہ میں نبایا گیا کہ خدا نے اس خاک
سے تیجے میں ابنی دور مجود کی اور اُسے مبحود طائک بنایا۔

'ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر ہیدا کیا '' بی نہیں بلکہ اسے بزرگ اور نضبات عطاکی گئی اور کا تنات کی ساری نمتیں اور قونین سخر کرکے اس کی خدمت برلگا دی گئیں۔

قَ لَفَ ذَكَرَّ مَنَا بَنِيَ أَحَمَ وَحَمَلُنَ هُ مُر وَالْبَيْرِ وَالْبَعْدِ وَرَزُوَقَ فَ هُ مُرْتِ الطَّبِبَاتِ

حَفَظَ لَنْكُمْ عَلَى سَحِيْنُ وَمِي اَحْدَا لَهُ الْمَاكَةُ فَفِيدًا لَاهِ الْبَرْ وَالْبَيْنَ خَلَقُ الْمَاكَةُ فَفِيدًا لَا وَالْبَيْنَ خَلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَلَى اللّهُ مَعَلَى اللّهُ مَعَلَى اللّهُ مَعَلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّ

"کہاتم دیکھتے نہیں ہوکہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں متھارے لئے سی کرکھی اُن! یہ شرف و فضیلت اور عظمت ،انسان کو محف انسان ہونے کی نیار برحاصل ہے۔ اس بیں کالے اور گورے ،عربی اور عجی ، نشرتی اور سخ بی اور او بہنے ،بینے کاکوئی امنیاز نہیں ہے کیونکہ یہ سرب نفس واحدہ سے بہا ہوستے ہیں۔ نبی اکرم نے انسان کی اسی عظمنت کی طرف انٹادہ کرتے ہوستے ایک بادطوان سے دودان خاندکھیہ کونخا طیب کرکے فرمایا ،

"کتنا باکیزہ ہے تُر، ادر کبیبی خوشگوار ہے تیری فضا، کتناعظیم ہے تُر ادر کتنامخرم ہے نیزامتام ، مگراس خدا کی ضم سے نیج میں مخدک جان ہے ایک مسلمان کے جان د مال اور شون کا احترام اللہ کے نز دیک نیری حرمت سے زیادہ ہے ۔ (ابن ماجہ۔ حدیث نیری ۱۹۳۳)

یہ نوانسان کی حیثیت کا ایک ہیلونھا۔ اب دیکھتے کہ فرآئ نے انسان کے اندر طرور ڈنگبر کا زور نوٹرنے اور یالحضوص اختیا دان ووسائل کے حامل افراد کو دا ہ داست بردیکھنے کے سلیے انہیں اپنی اصل حقیقت کس انداز ہیں مجھاتی ہے :

"انسان ابنی سختیقت ترد میکھے کہ کس بجیز سے ببدا ہوا ہے ؟ ایک انھیلنے ہوتے بانی سے جو لیٹ انھیلنے ہوتے بانی سے جو لیٹرنٹ اور سینے کی ہڑا ہی کے درمیان سے کھیلنے کرآ ناہے ؛ (الطارق ۵ نا ٤)

" ہم نے نم کومٹی سے ببداکیا ، بھر نطفے سے ، بھر خون کے لوتھ طسے ، بھر گوشت کی لوئی سے بھر گوشت کی لوئی سے بولئ سے بولئمکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ( یہ ہم اس لیے تنا دسے ہیں ) ٹاکہ تم پر سفینفت واضح کریں " والجے ۔ ۵)

"اسے انسان اکس جیزنے کتھے اپنے دب کریم سے مغرور کر دیا؟ اُس دب سے حسن نے تھے بیدا کیا نیرے وضار درست کیے ، نیرے قری میں اعتدال بیدا کیا اور جس صورت میں جا ہا ہیں جا ہے اعضار درست کیے ، نیرے قری میں اعتدال بیدا کیا اور جس صورت میں جا ہا ہیں جر مرمت میں اسے یہ بھی بنایا گیا کہ :

انسان کی اس خیفت کو اُشکار کرنے کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بنایا گیا کہ :

" ہرمتنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے بھر نم سب ہمادی طرف ہی بٹا کر لاتے جا قرکے یہ دالعنکوت ہے ،

" دای موت نوجهال بھی تم ہورہ بہرجال نہیں اکر دسیے گی نیواہ تم کیبی ہی صنبوط

#### Marfat.com

عمار نول ميں رہوئه (النسامہء)

یبنی اپنی نمام ترعظمت و فقبیلت کے با دجوداس انسان کونہ اپنی زندگی براختیا ہے۔ نہ موت بر۔ پچرغودر ڈ کمبرکیا ؟

قرآن کریم اوراحادیث نبوی بی کبرن آبات دارشادات کے ذرایبہ انسان کے ذہن بیں بیر میرن این دونوں تھینفتیں اس حکمت کے ساتھ سطھائی گئی ہیں کہ دہ اینے ،ہم جنسول کے احترام برمآل ہو ان کے حفوق بخوشی اداکر ہے ،خطلم وزیادتی سے اجتناب کرے اور خود اسبنے بارے بیرکسی علطنہی کاشکار نہ ہو۔

یہ وہ بنیادی نفتوان نفے جواسلام نے نظمبر تفقود کومت کے لیے انسان کے ذہن تین کوئے اوران کے ذریعہ اسری کو اپنا غلام بنانے کی رخبت یا کسی کا غلام بننے پر آمادگی کے مربینا نہ رجانا سے بخات ولا کر خدا کی حالمیت کے سابتہ رحمت میں میادات واخ تن کے رشنول کے ساتھ آبر ومندانہ زندگی بسرکرنے کی واہ و کھائی۔ اب کی بیل محومت کے کی مسلم سے میانات اسلام کی ہوایات نظابیر کا جائزہ لیجئے۔

### رب، تطهير قيادت

اسلامی دیاست می آمریت و فسطائین کے کمل سرباب کے یہ سلمانوں کوشکیل مکورت کے اولین مرصلے میں حدورہ مخاطر سہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اود انتخاب امیر کے سلسلہ میں دو بنیا دی صابطے مقرد کرکے فلط آدمی کے منصب امادت بہ سینجنے کی داہ دوک دی گئی ۔ ان بس سے بہلا ضابط میر ہے کہ بوخص عہدہ کا امید داد وطلب گار ہو وہ اپنی تمام نزاعلی صلاحیتوں کے باوج داس کے لیے نااہل ہے کی دکہ خواہش افتداداس کے فتور نیت کا سے برا بثوت ہے۔ اوج داس کے لیے نااہل ہے کی دکہ خواہش افتداداس کے فتور نیت کا سے برا بثوت ہے۔ اور کا کا ادشاد ہے :

تِلْكَ الدِّ رُ الْاَجْرَةُ يَجْتَعُلُهَا لِلَّذِيْتَ لَايرِيْدُ وْنَ عُلُوّاً فِ الْأَمْضِ وَلِاَشَادًا وَالْعَصْمِيم

دہ آخرت کا گھر ہم ان لوگول کو دیں گے جو زبین بیں نہ اپنی بڑائی کے طالب ہوتے ہیں اور نہ نساد برپاکر ناچاہتے ہیں۔

نبی ملی الله علیبرد لم فر ماننے ہیں ،

" بخدا ہم ابنی اس حکومت کامنصری کسی ایستی کونہبں دسیتے جواس کاطالب ہو باحریس ہو'؛ (بخاری میلم)

"تم میں سے بڑھ کرخائن ہمادے نز دیک وہ ہے جواسے خودطلب کھے: (الوداؤد)
آپ نے ایک بار امادت کے بادے ہیں ایک است نفساد پر حفرت الوبکر شے فرمایا:
"اے الوبکر"! وہ اُس کے بیے ہے جواس سے بے دغیت ہو، نہ کہ اُس کے بیے ہو
اِس پر ٹوٹا پڑ" نا ہو۔ وہ اُس کے بیے ہے جواس سے بیجے کی کوشش کرنے، نہ کہ اُس کے بیے جواس بر جھیلے۔ وہ اُس کے بیے ہی سے کہا جائے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بیے جواس بر جھیلے۔ وہ اُس کے بیے ہے جس سے کہا جائے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بیے جواس بر جھیلے۔ وہ اُس کے بیے ہے جس سے کہا جائے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بیے جواس بر جھیلے۔ وہ اُس کے بیے ہی سے جس سے کہا جائے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بیے جواس بر خود کے کہ یہ میراخی ہے یہ عب

اس منابطة ناائی کے بعد دوسرا منابطہ بیر مقرد کیا گیا کہ اپنے ہیں سے بہترین کا انتخاب کر د اور اس "بہترین "کے معیار کی بھی واضح تشریح کر دی گئی ، ناکہ اس میں ذاتی پیند و نالپین قراب دادی علاقاتی ،گروہی ، اسانی اور نسلی نفصبات یا منتخب کیے جانے والے کے ظاہری اوصاف شخصیبت منالاً اس کے چبرے کے من وجال ، لباس کی وضع قطع ، بالوں کی تراش خواش ، نقریر دیحریر کی محرائگیزی یا اسی طرح کی دوسری صفات کی بجائے اس کے کرداد کی جائے پرکھ کی جائے ۔ یہی وہ معیار انتخاب یا اسی طرح کی دوسری صفات کی بجائے اس کے کرداد کی جائے پرکھ کی جائے ۔ یہی وہ معیار انتخاب

دسنواوداطاعت کرو، اگرجینها دسے اوپر ایک چھوٹے سرولے حبتی غلام کوامیر مقرد کردیا جلتے۔ جب بک وہ نہادے اندراٹ کی کتاب قائم کرسے استاری دوابن صنرت انس )

بهی معباراسبنے جانشین کی تلاش کے دفت حضرت عرض کے سامنے تھا۔ ابنوں نے منصرب

خلافت كامتلة فورى بن بين كريني المست فرايا

"اگرابو صُدَابِقَّه کے غلام سالم ازندہ ہوتے تو بُی انہیں خلانت کے بیے نامزد کر دتبا۔ اگر پر در دگار ، سالم شکے بارے ہیں سوال کرنا تو بُیں کہ دتبا بُس نے آب کے دسول کے سول سے سُنا تفاکہ سالم اسٹر سے ہمت زیادہ مجنت کرتا ہے " عشا۔ اس موقع پر جب حضرت مرخر رُق بن شعبہ نے ہجر زیش کی کہ عبداللہ ڈیٹ بن عرش کو خلیفہ نامز د کر د بیجے تو آب نے ڈانٹ کرکہا :

استھے خداسہے اوا شدئیں نے کہی یہ خبال نہیں کیا ، ہمیں نہادے معاملات سے دلچیں نہیں ہے۔ نہ ئیں نے کومت کوکوئی قابل تعرفیہ جیزیا با کہ اسپے گھروالوں کے لیے دغین کروں ۔ اگر بہ حکومت بہتری نو ہمیں مل گئی۔ اور اگر بری تنی توال عِم کے لیے دغین کروں ۔ اگر بہ حکومت بہترینی فروسے امت محمدیّہ کے بادے ہیں کے لیے بھی کافی ہے کہ ان بیں کے ایک فروسے امت محمدیّہ کے بادے ہیں حملب کتاب اور لوچھ کچھ کی جائے گی۔ بہر نے اپنی ذات کوبڑی تکلیف بہنجائی۔ اور لینے گھروالوں کو بالکل محروم دکھا۔ اگر اس بر بھی میں بغیر کسی نواب وعذاب کے جھوٹے جاوں نوبڑا سعید ہوں گا ہے 10

حفود کی حدیث اور صفرت عرض کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ امن کے بیے بہترین امیر وہ سے جا اللہ کی کا است کے بیاری ال اللہ کی تاہیں اور انتظامی صلاحیت رکھتا ہوا ولا سے جا اللہ کی کتاب ہوا ولا جس کا کردا دائند سے مجدت کا آئینہ دار ہو یہ کی ببرت ہیں خدا اور اس کے دسول کی مطوبہ صفات بدرج آنم موجود ہول۔

ادلی الامرکے انتخاب میں اسلام نے مسلمان، مرد، عافل اور بالغ کی عام نشرائط کے ساتھ جن مضوصیات (Qualifications) کو لازمی قراد دیا ہے وہ حسب ذبل ہیں :

(۱) تقوی سے اللہ تعالیٰ کا ادشاد سے ،

إِنَّ ٱلْوَمَكُمْ عِنْدُ اللهِ ٱلْقَاكِمُ (الحيجر س. ١٣)

"تم ين سب سن زياده معززالله ك نزديب وه بين جزرياده بربير گاربين " اَمْرِيَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَ الْفَجَارِ (ص - ٢٨)

کیا ہم برہیرگاروں کو فاجروں کی طرح کردیں ؟

(۲) اہلیبت ۔۔۔۔ جس منصری کے لیے کسی کا انتخاب کیاجا رہا ہو وہ اسے میتھانے کی پوری اہلیت دکھتا ہو۔

إِنَّ اللَّهُ كَبَامُوكُ عَانَ تَوُرُّوا الْأَمْنَةِ إِلَى اَهْلِهَا زَّالنَّا عَرْدِهِ )

"الترئمبين عكم د ببلسب كدامانين د نبي ذمه دادى كمناصب ابل امانت ( ليني البين البين البين البين البين البين البين و مدادى كمناصب ابل امانت ( ليني البين البي

اس سلسله بین وه احادیث نطست گرد جی بین جن مین سفور نے فرمایا ہے کہ امانت نااہاوں کے سپر دنہ کرد-اور میں کہ بہتر اور اصلح المسلیمان کی موجودگی بین کمنز و نااہل کو والی یا حاکم بنا نا افتداور اس کے رسول سے خیانت کرنا ہے۔

(۳) عادل \_\_\_\_اس اہلین ہیں اولین مطلوبہ صفت عدل ہے یہودہ النسار کی مندرجہ یا لا آبہن کا اگلاسصہ اسی عدل ہے منعلق ہے۔

ك إِذَا حَكَمْنُ مُرْبَبِينَ النَّاسِ اَنْ تَتَحْكُمُ وَابِالْعَدُ لِ (النساء - ۵۸)

"اورجب لوگول کے درمیان فیصلہ کرو توعدل کے ساتھ کرون

لِلَمَا وَكُوانَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْكَمْضِ نَا حُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

تَتَبِيعِ الْهَوْيِ فَيضِلَّكَ عَنْ سَرِبْيلِ اللهِ وْرص ١٧١)

اسے داقد اہم نے تھے زبین ہیں خلیفہ بنا باہے۔ لہذا تو لوگوں کے درمیان تی کے ساتھ عکومت کے دافت کے است کے اندی دافت کے اندی کا ادشاد ہے :

" فیامت کے دن لوگول میں میرسے نزدیک سسسے زیادہ مجوب اور ان سب

#### Marfat.com

سے زبادہ فریب میرے باس بیٹے والانتخص امام عادل ہوگا۔ اور ذبا من کے دن سب سے زبادہ مبغوض اور سب سے سخنت عداب ہیں منبلا کیے جانے والانتخص امام ظالم ہوگا " عنل

معفرت عُرِ ابنے عاملوں کو دخصت کرنے وفت اہنیں یہ ہدایت کیا کرنے ہ
" بنی نہیں جابر و قاہر بنا کر ہنیں بلکہ امام اور دہنما بنا کر بھیجما ہوں مسلمانوں کو ماد پریٹ کراہنیں ذلیل نذکرنا، مذان کی تعرلف کرے اہنیں اذماش میں ڈالنا، ان کے عقوق جبین کران برطلم مزکرنا۔ اور مسلمانوں کی سہولت اور خوشحالی کے لیے ہرطرح کا اہنمام کرنے دہنا ہے ایم

(۲) محمنت وندبر\_\_\_اولی الامرابید لوگ ہول جو حکمت و تدبراود علم و فہم کی صلابیوں منتصف ہول ۔

قُلْ هَلْ لَيْسَنَوِي الَّذِينَ لَعْلَمُوْنَ كَالَّذِينَ لَالنَّرِي وَ النَّرِي وَ النَّرَا وَ النَّرِي وَ النَّرِي وَ النَّرَى وَ النَّرَا وَالنَّرَا وَ النَّرَا وَ النَّهُ وَلَا النَّرَا وَ النَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللِّهُ اللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللِي الللللِمُ اللللللِمُ الل

"ابنے اموال جنیں اللہ نے تہارے بلے ذرابیہ فیام بنایا ہے نادان لوگول کے حوالے نہ کرو"
مسلمالول کے اولی الامرکو بھیٹیت مجوعی کیا ہونا جا ہیتے یہ صنرت الوبکرا اور صفرت عرائے سے سنتے یصنرت عمر الله کو خلیفہ نامزد کرنے ہوئے صفرت ابوبکر صلی اللہ میں مسلم کو خلیفہ نامزد کرنے ہوئے صفرت ابوبکر صلی اللہ کے مصنرت فرمائی :

" عرفا الله بجیزی کی طرف سے بین تمہیں ہو کت بار دہنے کی نصبحت کرتا ہوں دہ خود تہمارا نفس ہے۔ ہرنفس کی کھ خواہش ہوتی ہے اور جدب تم اس کی بیخاہش اور کی کے دور کے تو نفس کے کے بطر می کر دور کی خواہش کے لیے مجلنے گئے گا ، اور د مجھوا اس کی دور کے تو نفس کی کے بطر میں کے دور میں اس کے دور میں اس کے دور کے تو نبار رہنا جن کے اس کہ دور سے ہو نبار رہنا جن کے بیرائی بیس میں ہوس بس گئی ہے ، اور ان بیس سے ہرائی

کو صرف اپیا ذاتی مفادع زیزے ، اُن یں سے کسی ایک کے بیاق کے سیلیں گے توان مرب کوریرانی ہوگی بنجر دارایہ ایک تم نہ ہونا۔ اجھی طرح سمجھ لوکر جب ہمت تم اللہ سے در تے دہوگئے بر لوگ تم سے ڈرتے دہیں گے، جب بمک تمادی دوش درست رہے گی بر لوگ بھی تنہارے بیے سیدھے دہیں گے۔ یہ بے میری وصبت درست رہے گی بر لوگ بھی تنہارے بیے سیدھے دہیں گے۔ یہ بے میری وصبت اور میں تم پرسلام بھینجا ہوں \* ۲۲ے

حضرت عرض المين ال

(۱) تفوی (۲) نیکون پراتشفات، برسے سے درگزد (۳) ذمیول کے صرف ذائدا زضرورت ملی برخیس اوران سے شن بلوک (۲) برقول کے امیرول کے الل برخیس اوران سے شن بلوک (۲) برقول کے الی کے خوبول کو دبنا (۵) دبنا (۵) دوان کی صروریات کی کفالت (۲) سرحدول کا دفاع غربول کو دبنا (۵) امیرول کو دبنا (۵) امیرول کوغربیول پرزیج مذ دبنا (۸) ادرا دامر وحد و دالی کے نفاذین شخصی جنم الملی کی بیعود تی رابر درجہ دینا (۱۰) حق وصول کرنے بین کسی کی تخصیت اور ملامت کی پروا مذکرنا (۱۱) مالی غذیرت بین سب کو کیسال دینا اورخود کوفروم مدکھنا (۲۱) المل ذمر بریز خودظم کرنا ادر نمی کوانسی اجازت دیناروں کوخت کی طلب اور دنباسے بے منبق کا اول کا خرام کرنا درا) امرین منبول کرنا دونا بردیم کرنا دونا برول کی خوب منبی کی خاط برطوفان سے شکرا جانا (۱۱) امرین منبی کرنا (۱۹) ملاول کو کی تنظیم بھیوٹول کی مورث ، عالمول کا اخرام کرنا درا) کسی کو دارنا اور مذوبیل کرنا (۱۹) ملاول کو عطیا ت سے محروم ند کرنا (۲۰) فوج کو سرحدول پر مذوبیل کرنا دونا کی تعرب می مصور مذر بین در باز (۱۷) ابنا درواز و مؤیری بریند ندگرنا جادا، توی صنبیت کو کا جائے ۔ میکا جائے اسی می مصور مذر بر بیند دیکرنا جائیا درواز و مؤیری بریند ندگرنا جادا، توی صنبیت کو کا جائے ۔ میکا ۔

مضرت عمر شنے مضاب خلافت سبنھالا نوسٹرنٹ علی نے انہبل بیر شورہ دیا ، مور اگرتم البینے رفیق رحضرت الو مجریق کاس بہنجیا جائے ہونوا بنی تمبیص میں پریزند لگا یا کرد ، تهبندا دیخار کھو، ابنی جونی خودگانٹھ لیاکر د، موزے بیں جوڈ لگالیا کر د۔ امیدیں کم کرواور کھی ببیٹ مجرکہ کھانا مذکھایا کرد '' <u>۱۲۲</u>

ادر حضرت عمر المبنی اور سے جمدِ خلافت بی اس منور سے برعمل کرتے دہے۔
یہ سبے اسلام بیں اولی الامر کا معبار انتخاب اور الن کے ضرودی اوصاف ۔ اگرامت اس معیاد سر بُور سے امرام کا انتخاب کر سے اور وہ بھی اس معیاد بر بُور سے اثر بن نو فردا در آبارت کے مطابق اپنے امرام کا انتخاب کر سے اور وہ بھی اس معیاد بر بُور سے اثر بن نو فردا در آبارت کے درمیان نضادم کی بجلئے با بمی نیم نوائی اور نتا دن کی فضا پیدا ہوگی ۔ اور بنیادی حفون کے معفظ بیں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔

### ر ج) تحدیدافتیارات

ادلی الا مرکے انتخاب کی کوطی تشریس عائد کرنے کے بعد اسلام نے اسے منصرب امادت پر فائز ہونے ہی سخد بدر اخذبادات کی ایسی بند شول میں جکولا دیا ہے کہ دہ نہ حاکمانہ انداز واطوار اخذیاد کرسکنا ہے اور نہ شال و فنوکت اور مطاط باط جلنے کے اسباب ووسائل اسے میں کرسکنا ہیں۔ اس کے اخذیادات کی حدود و فنیود ملاحظ فرمائیے۔

(۱) نيا بني اقست رار

املای دباست کا سربراہ اپنے منصب کے لحاظ سے دوہری نیابت کے ذرائف اُداکر ہا۔ وہ ایک طوف دباست کے حقیقی مفتد راعلی کے احکام د ہدایات کوعملاً نافذ کرنے کی ذمددادی کی بنا۔ برزبین براس کا ناتب ہے۔ اور دوبری طرف وہ مفتد راعلی کے حقیقی ناتبین یا خلفا ۔ کا منتخب نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اُن کا بھی ناتب ہے۔ خلافت بو نکہ فرداً فرداً ہرسلمان کو دی گئی ہے اور وہ اسے اپنی مضی کے آذا دا نہ اظہار کے ذرایعہ ایک فرد کومنتقل کرکے اسے اپنی جانب سے فرض کفایہ کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، اس لیے وہ ان سب کا ناتب ہے۔ اس دوہری نیابت کے معنی یہ بیں کر سربراہ حکومت ایک طرف خدا کے سامنے اور دوسری طرف خدا کے بندول کے سامنے معنی یہ بیں کہ سربراہ حکومت ایک طرف خدا کے سامنے اور دوسری طرف خدا کے بندول کے سامنے

### Marfat.com

جوابدہ ہے۔ اک کی بیجینیت اس کے اسنے ادا دہ واختیار کا دائرہ بہدت می ودکر دینی ہے۔ یہ بہا اور سب سے بڑی بابندی ہے جوادل الا مرکے اختیارات پر اسلام نے عائد کی ہے۔ اس دائمی دستور

اسلامی ریاست میں بنیادی حفوق کا سب سے بڑا محافظ دہ دائمی دسنور و قانون ہے جو قرآئ مندت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جس نے حقوق و فرائض کا ایک ناقابل ترمیم و تبنی صندت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جس نے حقوق و فرائض کا ایک ناقابل ترمیم و تبنی صنابط مقرد کر دبا ہے۔ مقند دِ اعلی نے اولی الامرکے اختیادات نافون ساذی پر بابندی اور حام لوگوں کے بلیے تیرطِ اطاعت کا نفین کرتے ہوئے حکم دیا ہے :

بولوگ اس عم سے سربونجا و ذکریں گے ان کے بارے میں بر واضح فیصلہ بھی کر دیا گیا ،

وَمَنْ لَمُولَحُكُمُ مُنَّكَا اَنْوَلَ الله مَا وَلِيْلِكَ هُ مُوالْسَعُونُونَ الله مُوالْسِلُونَ وَالما لَهُ وَالمَا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مَا وَلَى كافر بیں ،

الله الله بیں ، فامن بیں ؟

فالم بیں ، فامن بیں ؟

بہ فافدان جس کی ببروی کا محم دیاجا دہاہے ، ہونکہ حکومتوں کی نبدیلی کے ساتھ نبدیل مہیں ہونا بلکہ ہر حکمراں کو ایک مفدس امانت کے طور بر بنتقل ہوجاتا ہے۔ اس لیے اس کے عطا کردہ حقوق کمھی محدود بعطل بامنسوخ نہیں ہونے۔ یہ اٹل ہیں اور حکومت کی مداخلت سے نظمی محفوظ ہوں۔ اس مائمی نمونہ محافظ ہوت کے اس کے علاقے محفوظ ہوں۔ اس مائمی نمونہ محافظ ہوت کے اس میں اور حکومت کی مداخلت سے نظمی محفوظ ہوں۔ اس مائمی نمونہ ماکمیت

به دستور محض الفاظ کی مخربری صورت اوران کے مجرعه برتمل کنا بہی کی کی محفوظ بیں محفوظ بیں محفوظ بیں محفوظ بیں سبے بلکہ ابنی نجببر ونشری اور علی نفاذیں رہنماتی کے بلے ایک مستقل مخونہ تقلید بھی ہمارے سامنے بیش کرتا ہے۔ اور ذات بندی بین مجسم ہوکرا پنی منشاد کا ایک ایسا محوس اور داضع اظهاد کر دنیا ہے کہی

کوالفاظ سے کھیلنے ، اپنی خواہش نفس کے مطابق انہیں معنی بہنل نے اور نادیل و تولیب کے ذرابعہ نہت کوالفاظ سے کھیلنے ، اپنی خواہش نفس کے مطابق انہیں معندرِ اعلیٰ ہو اسپنے حکم کے سواکسی اور کی بیروی نہ سنے داستے نکال لینے کاکوئی موقع باقی ہیں تہا دہ میں بیادشا دفرا آ ہے :

وَمَا أَرْسَكُنَّا مِنْ رُسُولِ إِلَّالِيكُطَاعَ مِا ذِن اللَّهُ (النسآع - ١٢)

ر اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ حکم المالی کی بنار پراس کی اطاعت کیجاتے " اور یہ اطاعت بھی کسی احماس جبر داکراہ کے ساتھ رنہ دبکہ بدری ذہنی ا مادگی ادر قبلی

کاڈے ساتھ ہو

خُلُاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُتَحَكِّنُوكَ فِيهَا شَجَرَبَ يَنَهُ مُ ثُنَّةً لَايِجِ لِمُوْاتِي

اَنْفُرِهِ مِرْحَرَجًا مِنَّا تَعَيَيْتَ وَلِيَ لَمُوَالسَّنِيكَا وَالنَّامَ ٢٥)

"بِسِ بَبِسِ ، نَبِسِ عَدِرب كَيْم ده برگر مؤن نه بول كے جب بك ابنے انتلافات بن تجے فیصلہ کرنے دالانہ مان لیں ۔ بچر جوفیصلہ تو کرسے اُس پراسپنے دل بس کوتی بھی تنگی محوس نہ ر ر ر ر د بر ر

ی بلکه *سرگریت بیم کریی ی<sup>ه</sup>* 

اس حکم کی دولتی بی اسلامی دیاست سے ابک علم ننهری سے ہے کرسر را وحکومت تک سب کے دیمر را وحکومت تک سب کے بیا قیا کے بیا دیت و رہنمائی اور ہوا بت وحکم افی کا اصل سرح بنجہ حضو تک کی ذات افدس ہوگی ۔ زندگی کے مہرمعا ملہ میں اُن کا طرزعمل قرآن کی اس ہوا بت کا مظہر ہوگا ۔

وَمَا الْمُتُكُمُ الرَّسُولُ فَعَنْ ثُنَّهُ وَمَا نَهِ كُمْ عَنْهُ فَالْسَهُ فَا لَا تَقُوا اللَّهُ أِنَّ اللَّهُ شَكِرَ الْعِفَابِ (الْعَدْدِ)

" بو كجه دسول مهبل وسے اسے ہے لو۔ اور جس چیزسے دوک دسے اسے دکرے جا و۔ اور اللّٰدسے ڈرو۔ اللّٰه منت مزا دسینے والا ہے ؛

کفکٹ سے ان ککھ فی کوشول اللہ اسکون حسّت نگا (اللحناب، ۲۱) "در حقیقت تم لوگول سے بہے اللہ سے دسول میں مہنٹرین بمؤنہ ہے " در ول سے علی نمونہ حاکمیت سے ہوئے ہوئے ونیا کی کوئی بھی اسلامی ریاست ، خواہ وہ کسی

مجی خطے ہیں موجود ہو،اس امر سے صرف نظر مہیں کرسکتی کہسی معاملہ میں خدا کے دسول کا قول یا
ان کاعل کیا تھا۔ اور فران کے کسی عکم کے بارسے میں آب نے کیا تشری و نغیبرفرمائی تھی۔ یہ دائمی
منونہ حاکمیت اسلامی دیاست کے ہر سربرباہ کو حضور اکرم کی پیردی کا پا بندکر دنیا ہے۔ اور یہ پابندی
حدود واخلیادات سے بجاوز کا داستہ دوک کرظم وزیادتی کے ہرامکان کا خاتمہ کر دنتی ہے۔
مدود و اخلیادات سے بجاوز کا داستہ دوک کرظم وزیادتی کے ہرامکان کا خاتمہ کر دنتی ہے۔

قرآن دسنت کے احکام و قوانین کی دائمی حیّبیت کا مطلب برہے کہ اسلامی دیاست بی عید لیہ کو انتظامیہ اور منفنہ دو نول پر بالادستی حاصل ہے۔ انتظامیہ قرآن وسندت کے منافی کوئی کا دروائی نہیں کرسکتی۔ اور تفنہ کوئی ایسا قانون نہیں بناسکتی جو قرآن وسندت کے مطابق نہ ہوے دلیہ ایک نہیری کے مقابق نہ ہوے دلیہ ایک نہری کے مقابق نہ ہو ان حقوق سے متضادم قرانین کو کا لعدم فراد دے کر انہیں نافذ ہونے سے دو ان حقوق سے متصادم قرانین کو کا لعدم فراد دے کر انہیں نافذ ہونے سے دو ان حقوق سے متصادم قرانین کو کا لعدم فراد دے کر انہیں نافذ ہونے سے داور انتظامیہ کے جادی کردہ انتخامات کو غیر توزر قراد دے کر انہرلویں کا مضبوط دفاع کرسکتی ہے۔ اور انتظامیہ کے جادی کردہ انتخامات کو غیر توزر قراد دے کر شرلویں کا مضبوط دفاع کرسکتی ہے۔

۵-حدودِ اطاعیت

اسلام بیں اطاعت اببر شروط ہے اور اس کرسسلہ بیں نود مقتدرِ اعلیٰ نے یہ فاعدہ کلیم تقرّد کر دیا ہے ،۔

يَّا يَهُ الكَّذِيْنَ أَمَّنُوا اَطِيْعُوا اللهُ وَاَطِيْعُ الرَّسُولُ وَاُولِي الْاَمْرِمِسِ مُثَكَّرُ فَا وَ تَنَاذَ عَنْهُ فَيْ شَى عِرْضَ وَلَا إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ (النسَاع - ٥٩)

اطاعت فدائی کی داعد علی صورت ہے۔ ہمادے لیے خداکی اطاعت کاطریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم دسول کی اطاعت کریں۔ اس لیے ایک دوسری جگہ فرمایا گیا:

مَنْ يُنْطِعِ الرَّسُولَ فَنَدْ اَطَاعَ اللَّهُ (النَّاعِ ١٨٠)

"ادرس نے دسول کی اطاعت کی اس نے دراسل اللہ کی اطاعت کی ن<sup>و</sup>

ہلی اطاعت کی طرح ہر دوسری اطاعت بھی نمام مسلانوں برجن میں ان کے شہری اور حکمران مسیب شامل ہیں فرض ہے۔

(۱) بنبسری اطاعت ، صاحب امرک ہے ، مگر برہبلی دواطاعتوں کی طرح بغیر مشروط نہیں ، بلکہ اس بنیادی شرط کے ساتھ ہے کہ خودصا حب امربھی دواطاعتوں میں ان کے ساتھ بہالطور پر شرک ہے۔

(۲) صاحب امراود عام مسلمانوں کے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ، موجائے تو فیصلہ اسٹد کی کتب ادراس کے دسول کی سنت پر ہوگا۔

املامی ریاست کے دسنور کی اس بنیادی د نعر کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ واضع ہرا بات دی گئی بیس کہ وہ کسی بندہ نفس ، مفسد ، ظالم اور امر بالمعروف د نہی عن المنکر کے منا فی عمل کرنے ول لے کی ہرگرزا طاعت ندکریں۔ قران مجید کی جندایات ملاحظہ ہول ؛

"کسی ایسے خف کی اطاعت نہ کر دجی کے دل کو ہم نے اپنی یا دسے غافل کر دیا ہے۔ اورجی نے اپنی یا دسے غافل کر دیا ہے۔ اورجی نے ابنی خواہن نفس کی ببردی اختباد کرلی ہے اورجی کا طرقی کارافراط و تفریط برمبنی ہے " دالکہفت۔ ۲۸)

« ان بیدنگام لوگول کی اطاعت نه کروجوزین بین نسا د برباکرنے بین، اورکوئی اصلاح نہیں کرنے "دانشعار ۱۵۱٬۱۵۱)

" اور ال ببی سے کسی برعمل با منکریت کی بات رنمانو ی (الدهر به ۱۲)

« اور برگزیز دبوکسی ابین خص سے جو برین فیمبیں کھانے والا بے وقعیت اوی سے وقعیت اوی سے وطعتے دبیا ہے ۔ عبلاتی سے دوکنا ہے ، ظلم و زباد نی

پی حدسے گزدجانے والا ہے، سخت براعمال ہے، سخاکا دہے اکوان مب جیوب
کے ساتھ براصل ہے اس بنا ہر کہ دہ بہت مال واولا در کھنا ہے بحب ہمادی

میان اس کوسائی جاتی بین تو کہنا ہے کہ برتوا گلے وقتوں کے اضافے بین (انقلم انھا)

اس سلسلہ میں احاد بہت بنوی نے اصولی اطاعت کو مزید تشرح وبسط سے بیان کر کے اس
کے تمام بہلووں کو اننا واضح کر دیا ہے کہ کوتی الجھاؤ باتی مہیں دہتا ہے کہ کا ادشا دہے :

"میلان برسی وطاعت لازم ہے بنواہ کہ ہے بنواہ کہ دیا جائے تو بھیر نہ سمع ہے نہ طاعت کا حکم مند دیا جائے اور حب اسے مصیبت کا حکم دیا جائے اور حب اسے مصیبت کا حکم دیا جائے تو بھیر نہ سمع ہے نہ طاعت اور حب اسے مصیبت کا حکم دیا جائے تو بھیر نہ سمع ہے نہ طاعت اور حب اسے مصیبت کا حکم دیا جائے تو بھیر نہ سمع ہے نہ طاعت اور حب اسے مصیبت کا حکم دیا جائے تو بھیر نہ سمع ہے نہ طاعت اور حب اسے مصیبت کا حکم دیا جائے تو بھیر نہ سمع ہے نہ طاعت اور حب ا

گوبا میر بول ہی بہلی دواطاعتوں سے اُ زاد ہوکر اپنی من مانی کرے گاراس کا حق اطاعت دہبل سافط ہوجائے گار اور مسلانوں پر اب اطاعت کی بجلتے بیزفرض عائد ہوگا کہ دہ اس کی اطاعت سے علی الاعلان انکار کردیں بیحنو ڈکا داضح فرمان ہے :

"معصبت بب کوئی اطاعت نہیں، اطاعت نوصرت معروت بیں ہے'۔ د بخاری وسلم) " اس شخص کے لیے کوئی اطاعت نہیں جوالٹ کا نافر مان ہوڑ اسلم، الوداؤد، نباتی) " خالق کی نافر انی بیں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں" د رہخاری وسلم)

عنی اطاعت سافط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امیراً ب صاحب امر نہیں دیا، اس کے اختیادات ساب ہوگئے۔ اس کے کسی حکم کی اب کوئی فانونی سینیٹین نہیں دہی۔ اور مسلمانوں کو یہ اختیاد حاصل ہوگیا کہ دہ اسے معزول کرکے کسی دو سرے ابیر کا انتخاب کریں۔ اگر وہ سکرشی اور عدم اطاعت بیں انتخاب کے خلاف تو اور اکھا عدم اطاعت بیں انتخاب کے خلاف تو اور اکھا لینے کی بھی اجازت ہے۔

" نم پر لیبے لوگ بھی حکومیٹ کریں گے جن کی تبض یا نول کوتم معروت ہا قرائے اور تبین کو منکر ۔ توجس نے الن کے منکرانٹ پرانطہار نا دامنی کیا وہ بری الذمہ ہوا ۔ اورجس نے ان کو ناپیند کیا

Marfat.com

Marfat.com

ده بھی نگا گیا۔ مگر جوان بردامنی ہوا اور ہبروی کرنے لگاوہ مانوذ ہوگا میں ہے اپرجہا بھرجب ایسے محام کا دور آئے نوکیا ہم ان سے جنگ نہ کریں ؟ آٹ نے فرمایا بہبیں ، حبب بک کہ وہ نماذ پڑھتے ہیں (مسلم)

حضرت الوبكرت التريخ التريخ المستصفيب خلانت نيمال توليف خطيب ابنى حدد دراط عدت كى باد د بانى كرائے ہوئے فرما يا :

"میری اطاعت کرد حبب کک بی انتداور اس کے درول کی اطاعت کر بارہوں لیکن مجھے سے اگر کوئی ابیا کام سرزد ہوجس ہیں انتداوداس کے درول کی نافر مانی ہو نوئم برمیری اطاعت داجب بنیں "عظا

حضرت عروضی الله عند نے ایک اجھاع سے خطاب فرط نے ہوئے کہا:

" حاکم کا سہ برطافرض بہ ہے کہ دہ یہ دیکھے کہ رعایاان فراتف کا لیاظ کر دہی ہے یہ بہتیں جواللہ نے اللہ نے ان پرعا تد کیے ہیں۔ ہم تو تہیں ابنی باتوں کا حکم دیں گے بین جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چربول سے دد کیں گے جن سے اللہ نے دد کلہ ہم تولیس میں جائے گئے اور ان چربول سے دور ہم حکمہ قاتم کیا جائے۔ مذ مذ محضرت عمرفارد تی رضی اللہ عند ہی کے دور ہم حوات کی نیخ کے بعد اکثر وگوں نے حضرت عمرفارد تی رضی اللہ عند ہی کے دور ہم حوات کی اجازت کے عند عبداتی حورتوں فرآن ہیں اہل کتاب کی حوز توں سے شادی کی اجازت کے عند عبداتی حورتوں میں شادی کی کی نیخی یحضرت عمرف خورت کے مذابع ان کو کھا کہ ہیں اِسے نالہند کرتا ہوں انہوں نے جواب ہیں کھا کہ یہ عمر ایک کی ایک دائی دائے سے باکو تی نشری حکم ہے ؟ حضرت عراف کی جائے گئی ذاتی دائے سے دائی دائے کے حالے کی جائے کہا کہا ہم کی والی یرضرد ری نہیں ہے ۔ حدالی بیات کے مقام ہم کی کی بابندی ہم کوگوں یرضرد ری نہیں ہے ۔ حدالی بیات کی بابندی ہم کوگوں یرضرد ری نہیں ہے ۔

حضرت علی کرم الله و جہئر نے اپنے ابب خطبہ میں فرمایا : سیکن اللہ کی فرمال بردادی کرتے ہوئے تم کو جو حکم ددل اس کی اطاعت تم بر خرض ہے۔ خواہ وہ عم نمبیں پہند ہو یا نا پبند۔ اور جو عم بیس نمبیں اللہ کی نافر مانی کتے ہوئے دول تو معمید نمبیں پہند ہو یا نا پبند۔ اور جو عم بیس نمبیں۔ اطاعت صرف معروف بیں ہے ہوئے اطاعت صرف معروف بیں ہے ہوئے اس امری کوئی گبخائش باتی نہیں اولی الامری اس مشروط اطاعت نے حکم انول کے بلیے اس امری کوئی گبخائش باتی نہیں حجودی کہ وہ خدا اور وسول کے منفر کمروہ ہوئی پر دست درازی کرسیں۔ وہ ای وفت یہ واجب الاطاعت بیں جب بھی ان حقوق کی احترام کریں اور ان کے منافی کوئی افذام نہ کریں۔ اگر وہ اس اصول کی خلاف درزی کرنے بیں نوقوم ان کی اطاعت سے بری الذمہ ہے۔ اور وہ جداً با نہیں منصب امادت سے ہٹانے کی حدوجہ دیں تی بجانب ہوگی۔ بیر حدود و نشر القط اطاعت حکم انوں کے منا بلے میں ننہر ویں کو اپنے نبیا دی خوق کے تحفظ کی ایک نہایش تھی مانت مہیا کرتی ہیں۔ کے منا بلے میں ننہر ویں کو اپنے نبیا دی خوق کے تحفظ کی ایک نہایش سے کم خانت مہیا کرتی ہیں۔

ا دلی الا مربرابب اور با بندی بیرسے کہ وہ امن کے اہل الرائے ہے منورہ کیے بغیرکوئی اقدام نہبل کرسکتا۔ وہ جس طرح مسلمانوں کے باہمی مشورے اور دضا مندی سے نتی ہو ناہے اسی طرح نران مجبد کے اس حکم کے مخت نظام حکومت بھی مشورے سے چلانے کا بابند ہے۔

كَأَمْوُهُ مُ مُنْوَرِي سِكَبْنَهُ مُنْ وَلِي سِكَبْنَهُ مُنْ وَالنَّوْرِي. ٣٨)

"ا درمسلمانول کے معاملات باہمی مشود ہے سے جیلتے ہیں "

اس منادرت سے اللہ کا رسول بھی متنی بنیں دکھا گیا بھنور کو ہدابت کی جانی ہے ،

ىَ شَاوِدُهِمُسَمِدِي الْكَهْرِّ (الْبِعَمُوْن -١٥٩)

"اور اے بی ان سے معاملات بیں مشاورت کرد "

رسول الشرخود صاحب امریخے . انہیں براہ داست خداکی دہما تی عالی منی اس یے دہ کسی سے مشودہ کرنے کے حاجت مندنہ نئے ۔ دیکن انہیں جو تکہ بعد کے صاحبان امر کے بیے تمونہ بنا کشی سے مشودہ کرنے کے حاجت مندنہ نئے ۔ دیکن انہیں جو تکہ بعد کے صاحبان امر کے بیے تمونہ بنا کشا اس لیے ان سے مشاورت کی سندن فاتم کراتی گئی ۔ آب اکٹر صحابہ کرام مسے جو سے الرسے معاملات

بیں منورہ کیا کرتے یہ سنت خود اللہ تعالیٰ کوائنی مجبوب نفی کہ دہ بعض معاملات میں آپ کو ہا بت دینے سے تبل اصحاب رسول اللہ کی دائے کا انتظاد کرتا اور جب آن میں سے کسی کی وائے بہد آجانی ترزول دحی کے ذریعہ اسے نشرف سند د نبولیت عطا کر کے دائے دینے دلیے بندے کی حصلا فزائی فرہا نے جائج جنگ برد کے قبد ایرل منافق کی نما نیجا نوجاندہ ، بردہ ، حرمت نشراب ، تھام ابرا بھم کو مصلی فرہا نے اورا دام واسراحت کے ادفات میں بلا اجادت گودل میں واخلہ کی ممانعت سے تعلق صفرت بنانے اورا دام واسراحت کے موافق آبات نازل ہو تیں یحضور نے ایک بار حصرت ابر بجرا اور حضرت عرش کو نحاطب کرکے فرما با :

د اگرتم ددنول کسی مشوره برشفت بهوجاد نو کیس اس بس بنهاری مخالفت بنیس کرول گایهٔ (منداحمد)

حضرت على الشيم منقول ہے:

" بُی نے وَمَن کیا یا دسول اللہ اکتب کے بعد کوئی معاملہ الیا پیش آجائے جس کے منعلق من خران میں کچاڑا ہوا در در آہے کوئی بات سُنی گئی ہو ؟ فرما یا میری اگرت میں بیں سے عبادت گزاد لوگوں کو جح کر وا در اسے آبیں کے متور سے کے لیے دکھ دو۔ ادر کسی ایک شخص کی دائے پر فیصلہ مذکر و " ع 14 میں اکٹ کا ارتباد ہے۔ اس مشورہ کی امہیت اور اس کی اصل دوح کے بارے میں اکٹ کا ارتباد ہے۔ اسر مشورہ کی امہیت اور اس کی اصل دوح کے بارے میں اکٹ کا ارتباد ہے۔ اسر میں نے اپنے بھائی کو کسی ایس کی امشورہ دیا جس کے منعلق وہ خود جائی ہوکہ جو کہ ایس کے ماختہ خوانت کی " (الوداؤد) میری خوان کے داخت دو سری ہے۔ تو اس نے دراصل اس کے ساختہ خوانت کی " (الوداؤد) میری خوان کی امپر شورہ کے بغیر کرتی تور میں اس کے داختہ کی در سیاسی زندگی میں جمود رہت کی ذرح جنیں اٹھا سکت میں بابندی مشاور سے انہوں کہ خوان و من جہدے۔ اسلام میں متودی کا کا جول کی دوت جہد میں اسر میں میں متودی کا کا جول کی دوت جہد میں اسر میں اندوکی کی حرف کرتی دول نے پر نہیں اصابات ولئے پر سے بینی جو دلئے قرآن و من جہدے۔ اسلام میں متودی کی مرف

د بن فابل تبول بوگی اور بجراس براجماع با اکثر بیت کی منظوری کے بعد عمل کیا جائے گا خران و منت کی نائید کے بغیراکٹر میت کی دائے کوئی وزن واہمیت نہیں رکھتی۔

حضرت الوبكرش في المين زكاة كے بادے بين اكابر صحالية سے مشورہ كيا۔ اكثر بہت كى د استے بھا دكے تى بين نه تفی د اب في السن بول ہن كيا كوركہ اب كے نهم فران كے مطابق جادى كا فيصلہ دوست تھا۔ بعد بين سب نے آب كے فيصلے كو دوست بيم كيا اورجها د بين نشركت كى اس طرح سفرت عرف نے عواق د شام كى مفتوحه نرمينوں كو مجا بدبن مين تقييم كر د بينے كے اكثر يتى مطالب سے اخلاف كيا جھنرت بلال اور صفرت عبد الرحماق بن عوث جيے عليل القدر صحاب كا اصراد تھا كہ زبن تقيم كى جاتے۔ اس مشلہ پرمشورے كے بيے اجتماع ہوا اور بالا خرصفرت عرف نے سورة الحشرے زبن تقيم كى جاتے۔ اس مشلہ پرمشورے كے بيے اجتماع ہوا اور بالا خرصفرت عرف نے سورة الحشرے ابنى داتے كے تى بين استدلال بنن كرے ابنے مونف كونسيم كرا ليا۔

ان نظائر سے بیریمی واضع ہوجانا ہے کہ امبرا بنی اعلیٰ فہم دبھیرت کے باد جود محض ذاتی اطلاعہ اطبیان (Satisfaction) کی بنیاد براہم امور میں کوئی کا در داتی مہیں کرسکنا۔ تا دنتیکہ ابنی اصابت دائے برسب کا با اکثر بہت کا اطبیان صال نہ کرلے۔

اولی الامراور شوری کے باہمی تعنیٰ کو حضرت عرشے استینیم اراضی کے متلد پرطلب کردہ اجلاک یں ان الفاظ میں بیان فرمایا ؛۔

" بیس نے آپ صرات کو صرف اس بے تکلیف دی ہے کہ میرے کا ندھوں ہرا کہ سے معاملات کی جوذمہ دادی ڈالی گئی ہے اس بیس آپ میرا ہا تھ بٹائیں کی کوئکہ بُس بھی آپ کی طرح ایک انسان ہول ۔ آج آپ صرات کو حق متین کرنا ہوگا، بعض لوگوں نے مجھ سے اختات کیا ہے ادر بعض نے انفاق ۔ بیس ہنیں چاہتا کہ آپ صنرات ہرحال دی وائے قبول کریں جو بیس نے اختیاد کی ہے۔ آپ کے پاس اللہ کی کٹا ب ہے جوتی بات کہ بہتی ہے حفراک تم اگر میں نے کوئی بات کہی ہے جس بر بس ممل کا ادادہ دکھتا ہول تو اس سے میراالادہ مواتے انباع تی کے کھا در منبی ہے ہے۔

اہنی حضرت عمر شکا قول ہے : "مثور ہے کے بغیر کو تی خلافت نہیں ''علا

دہ مثا درت کی اہمیت پر زدر دیتے ہوئے بیان کمفر مانے ہیں ، رسج شخص معانوں کے مشورے کے بغیرا بنی یا کسی اور کی امارت کے بلیے دعوت دے تو تمہارے بیے حلال ہنیں کہ اسٹنل نہ کرد '' عالا

حضرت عنمان کی شهادت کے بعد کچہ لوگوں نے صفرت علی کو خلیفہ بنا نا چا ہا نوا نہوں نے فرایا:
«نمنیں ایبا کرنے کا اختبار نہیں ہے۔ بہتو اہل شور کی اور اہل بدر کے کرنے کا کام
ہے۔ جس کو اہل شور کی اور اہل بدر خلیفہ بنا نا چاہیں گے دہی خلیفہ ہو گا۔ بیس ہم
جمع ہوں گے اور اس معاملہ برخور کریں گے۔ " سے"

حضرت ادموسی انتعری مخلافت اوربادنها بهت کافرق اسی منتوره کوفراد دینی بیل. «امارت رایسی خلافت) ده سیر جین فاتم کرنے میں منتوره کیا گیا ہوا در بادشا ہی ده سیر جین فاتم کرنے میں منتوره کیا گیا ہوا در بادشا ہی ده سیر جس بر تلواد کے زورسے غلبہ حاصل کیا گیا ہوئ میں ا

اِس احبول مشاورت نے ان تمام منعلقہ لوگوں کوجن کے حقوق ومفادات کا مشلہ ذیر بجث ہو۔ اظہارِ دائے کی ممل ضانت مہیا کردی ہے۔ اس مشاورت کو صرف منتخب ادکائ شودی کی محدد دہنیں دکھا گیا۔ ایک عام ننہری بھی قرآن وسندت سے استدلال پیش کرکے بودی مشودی اورامیر کی دائے تبدیل کرسکتہ ہے۔ ایک بوڈھی خاتون نے اپنا ہی بی استعال کرتے ہوئے حضرت عمر ہوگو مہرکی مقدار محدد دکر نے نیصلے کی خلطی کا احماس دلایا اور اہنوں نے اپنا حکم فرداً وابی ہے ایا۔

ء . بابندی مقاصد و ترجیجات

ادلی الامر برایک اوراہم پابندی برہے کہ وہ مقاصد ریاست اور ترجیحات حقق بی کوئی دو مبدل بنیں کرسکا کی کہ بر بندی برسے کہ وہ مقاصد ریاست اور ترجیحات حقوق بی کوئی دو مبدل بنیں کرسکا کی کہ بر بند بلی تفقور امانت کے منافی سے۔ وہ بریت کمالی کوانہی مدات اخراجات کے مطابن استعال کرنے کا بابند سے جوشر لعیت نے مقرد کردی ہیں یا نفودی کے دنیصلے سے تعبین ہوتی ہیں

Marfat.com Marfat.com اس بیں اس کا ذائی مصد کتنا ہے ؟ یہ بھی شوری ہی طے کرنے کی۔ خلیفہ آول کے انتخاب کے بعدان کی گزر نبر کا سوال بیدا ہوا نو حضرت عرش انہیں بازادسے ، جہاں وہ کیٹرا فروخت کرنے کے لیے کندھوں کی گزر نبر کا سوال بیدا ہوا نو حضرت عرش انہیں بازادسے ، جہاں وہ کیٹرا فروخت کرنے کے لیے کندھوں برخفان دکھے کھڑے ہے تھے، ناظم مربیت المال حضرت ابوعبیر تھے باس نے گئے ۔ امہوں نے تنخواہ کے تعین کا اصول بیان کرنے ہوئے فرمایا ،

" ہم آب کے بیے مہابرین بیں سے ایک عام آدمی کی آمدنی کامعیاد سامنے دکھ کر ایک وظیفہ مقرد کیے دیے ہیں۔ جورندان کے مرتب زیادہ دولت مندکے برابر ہوگا اور مرسب نے دیے دیے ہیں۔ جورندان کے مرتب زیادہ دولت مندکے برابر ہوگا اور مرسب سے فریب کے برابر \* مصر

سفرن علی این نخواه نیجین کی نخواه ده اورمها بین ساده ده در که میادی ده ده در مهابین ساده ده در کارد می دادرمها بین ساده ده در کارد کی تنبیری در در می دادرمها بین ساده ده در کی تسرکی د

اسلائى دياست كے مقصد و جود برجم يہلے ہى دوشنى ڈال جيكے بيں داس كا واحد مقصد

Marfat.com Marfat.com

الله كے دبن كوغالب كرنا ہے۔

اَنْ اَدِيْمُواللِّي بَنْ وَلَاتَتَ فَرَّفُولِيْنِ مُو الشُّولِي ١٣٠١)

سوین کوفاتم کردا دراس می متفرق نه جدجاق<sup>۳</sup>

اسلامی ریاست کی اجهاعی قوت اوداس کے ایک ایک شہری کی زندگی کامفصد میر ہے کہ روید برودہ میں ماج برودہ دو

يَكُونَ الدِّينُ كُ لِللَّهُ لِللَّهُ (الانقال - ٣٩)

دین پوراکا بورا صرف الله کے لیے ، موجائے۔

سبوشفس ہمادے اس دین میں کوئی ابسی بات نکا ہے جواس کی اصل سے نہ ہونواس

كي بات مردوديد " (مشكوة وباب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ہجس نے کسی برعدت نکالنے والے کی تو نیر کی اس نے اسلام کومنہ دم کرنے ہیں مدد

دى يرمشكون وباب الاعتصام بالكتاب والسكنة ،

یر بی ده پابندیان جواسامی دیاست بین ادلی الامرکے اختیارات پر عاتد کی گئی بین بیا بی اقتدار اوراس کے ساتھ بابندی فرآن ، بابندی سنت ، پابندی شاورت ، مشروط اطاعت اور پابندی مفاورد و ترجیحات کے مفیوط سکینے میں کسا ہوا اولی الامر بنیادی حقوق خصیب کرنے کا مشکل بی کوئی نفود کرسکتا ہے۔

## رد) احتساب امارت

نفودِ حکومت اور قیا دن کی نظیرا در اختیادات کی تخدید کے ساتھ ساتھ اسلام نے اولی الامر کے احذاب کی تخدید کے ساتھ سلام نے اولی الامر کے احذاب کا غیر معولی اہتمام کیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں احذاب کے ذرائع پرگفتگو ہو جبی ہے۔ اس سلسلہ میں ترتیب احتساب کو ایک باد بجر ذہن میں نازہ کر لیجے۔ تاکہ بر اندازہ کیا جلسکے کہ اسلام نے

کس طرح حکومت پرعوام کی بالادستی قائم کی ہے۔ اور استے نینی معنی ہیں"اسلامی جہودیہ" بنا پاہیے ۱۱) اختساب آخرت

اولی الا مر پرمفرد کیا جانے والا سہ بہلا محسب نون اُخرت ہے۔ ہو ہردقت اس کے ذہن واعصاب برقبضہ جائے دکھتا ہے۔ دہ علیم وخیراور حاضر دناظر ہتی جو اَخرت ہیں اس سے ابب ایک عمل کا حواب لینے والی ہے اور بہاں اس کی نفردگ سے بھی قربیہ ہے اس کو نتاج کی ہے کہ:

"حبنوں نے میری ہدایت کی بیروی کی ان کو نرکچہ خوت ہوگا اور نہ دہ غم ناک ہوں
گے۔ اور جنوں نے میری ہدایت کی بیروی کی ان کو نرکچہ خوت ہوگا اور نہ دہ غم ناک ہوں
گے۔ اور جنوں نے اسے قبول نہ کیا اور ہوادی اُ نیوں کو تعبطلایا وہ دوز خ بیں جانے ولے
بیں اور دہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ (البغرہ والا سے مصور اُ بندول کی جنیت سے
بین اور دہ ہمیشہ اسی میں دہیں ہی سب اُس کے حضور اُ بندول کی جنیت سے
بین ہونے والے بیں یہ (مریم ۔ ۹۳)

مصنور کا ادننا دہے:

" تم میں سے ہرشض می افظ اور گرال ہے۔ اددائی سے اُن لوگول کے بار سے یں اپر چولوگوں کا گرال ہے اس پر چولوگوں کا گرال ہے اس اسے اس کی رعیت کے بیں اپر چولوگوں کا گرال ہے اس سے اس کی رعیت کے بار سے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور مرد اپنے گھروالوں کا گرال ہے پیس اس سے اس کی رعیت کے بار سے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور بیوی اپنے شوہر کے گھرا ورشوہر کی اولاد کی گرال ہے بیس اس سے اولاد کے بار سے بیں پوچھ گچھ ہوگی۔ گھرا ورشوہر کی اولاد کی گرال ہے بیس اس سے اولاد کے بار سے بیں پوچھ گچھ ہوگی۔ (بخاری وسلم دوابت عیدالند شون عرش)

ر بو بخف مسلمانول کے اجماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اور دہ ان کے ساتھ خیانت کر سے نو افتداس پر جنت حرام کر دیے گا۔" (متفق علیہ)

مری نے دافتداس پر جنت حرام کر دیے گا۔" (متفق علیہ)

مری نے مسلمانول کے اجماعی معاملہ کی ذمہ دادی قبول کی بھراس نے ان کے ساتھ خیر خواہی منیں کی اور ان کے کام کی انجام دہی ہیں اپنے آب کو اس طرح ساتھ خیر خواہی منیں کی اور ان کے کام کی انجام دہی ہیں اپنے آب کو اس طرح

منیں تھکایا جس طرح دہ اپنی ذات کے لیے اپنے آب کو تھکانا ہے تو اللّٰہ تفال اس کو منہ کے بل جمنم میں گرا دیے گا " رطبرانی کنا بالخراج )

ائزت کی جوابہ ہی کا براحاس ایک ایسا واضی محتسب ہے جوانسان کے ساتھ ہروقت

لگا دہتا ہے۔ وہ خلوت وجلوت ہیں کہیں بھی اس کا بھیا ہنیں چھوڈ نا اوراس کی فات کے اندوہر کمہ
خود احتسابی کاعمل جاری رکھتا ہے۔ اس واضی محتسب کے ہوتے ہوئے کوئی خادجی احتساب منہ بھی
ہوتو انسان کے گراہ ہونے اور ظلم و بدی کے واکستے بر جینے کاکوئی امکان باتی ہنیں وہنا یہ باک احالی
ہوا بہ ہی کا نینجہ تھا کہ حضرت او بحریث کے میر خلافت میں حضرت عرش بورے و وسال جہدہ تصالہ برہ
مامور دہے گران کی عوالت میں ایک بھی مقدمہ پیش نہیں ہوا۔ کیونکہ معاشرہ کا ہرفرد ، جن میں ان کا
مرمراہ حکومت بھی شامل تھا، اپنے فرائض اس خوش اسلوبی سے اواکر دہا تھا کہ خی کا کہیں کوئی مسلم
عی بیدا منہیں ہوا۔

رى اختساب بدربيرعدالت

اسلامی دیاست کے سربراہ کوعدلیہ کے مقابلہ ہیں کوئی تخفظ (Immunity) حال ہنیں ہے۔ مقابلہ ہیں کوئی تخفظ (Immunity) حال ہنیں ہے۔ سے اسے عام شہری اس کے خلاف مندر دائر کرسکتا ہے۔ مندر دائر کرسکتا ہے۔

خلیفہ المسلمان صفرت عمر اور صفرت الی بن کعیش کے درمیان کسی معاملہ میں ننا زعہ ہوا۔ حضرت ابی نے فاضی مربیہ زیدین نا بن کی عدالت میں مقدمہ دار کر دیا۔ عدالت سے صفرت عمر فی کو حاضر ہونے کا حکم جاری ہوا۔ وہ حاضر ہوتے مگر گواہ ندان کے پاس نھا نہ مدعی کے پاس ۔ قاعدہ کے مطابی صفرت عمر ہم کھانی تھی بھٹرت ابی نے دیجھا کہ صفرت عمر خواس کے لیے نیاد ہیں نو امہوں نے ابیا دعوی والیس نے لیا۔ " میں اس کے ایا۔ " میں اس کے ایا۔ " میں اس کے ایا۔ " میں اس کے الیا تھوں کے ایا ہوں کے ایا۔ " میں اس کو اس کے ایا۔ " میں اس کی اس کی اس کی میں اس کی اس کی اس کی اس کی میں میں میں کی میں میں کی میں میں میں کی کر اس کی کے میں کی کر اس کر اس کی کر اس کر اس کی کر اس کر اس کر اس کر اس کی کر اس کر

سعنرت علی نے ایک نعرانی کو با زار ہیں اپنی زرہ فرد خست کرنے دیکھا تواس سے کہا زرہ میری ہے ماس کے انکار برمقد مرد فاضی نزرے کی عدالت میں بیش ہوا۔ اہنوں نے صفرت علی سے

شهادت طلب کی وه بین نه کرسے بینی نی نیسد نصرانی کے خل شد دیا گیا اور خود حضرت علی نے اسے نبول کرتے ہوئے فرما با " نفری تم نے بھیک فیصلہ کیا ۔ نیسلم من کرنصرانی جرن زده ده گیا احد بول اسے نبول کرتے ہوئے فرما با " نفری تم المونین کو بھی عدالت بیں آنا پڑتا ہے احدالبیں اپنے خلات احد بولا " بیر تو پی غیرانه عدل ہے کہ امیرالمونین کو بھی عدالت بیں آنا پڑتا ہے احدالبیں اسے خلات فیصلہ بھی سننا پڑتا ہے بھینفت یہ ہے کہ زدہ امیرالمونین بی کی ہے۔ یہ ال کے اور سے گرگئی مقی میں نے اٹھالی " بھی ا

عدلیہ کی برجنبیت دور بن امیہ بن بھی بانی رہی بی ہیں ہیں کہ میں فافتی مربینہ گھربن عران کے باس بیٹھا ہوا تھا کہ خلیفہ ہنام بن عبدالملک کے محافظ دسنہ کا سربراہ اپنے ساتھ ابراہیم بن محمد کولے کرایا۔ اور کہا کہ امیرالمونین نے ایک تنازعہ بیں جوان کے اور ابراہیم کے درمیان ہے مجھے ابنا دکیل مقرد کرکے آپ کی عدالت بیں جیجا ہے۔ فاضی صاحب نے کہا تبوت بیش کرد کہ خلیفہ نے مہنیں ابنا دکیل مقرد کرکے آپ کی عدالت بی عدالت بی عدالت بی عدالت بی عدالت بی کہا آپ بی جھتے ہیں بیس نے علط بیانی کی ہے ؟ قاضی نے نرمی منہیں ابنا دکیل مقرد کہا ہے۔ اس نے کہا آپ بی جسے کہا بہ بات قانون کی ہے ۔ جب نک نشادت ہوا اور قاضی نے دو دادِ مقدم مرس کو فیصلہ خلیف نے جاکر خلیفہ ہشام کو اطلاع دی ۔ جوخود صافر عدالت ہوا اور قاضی نے دو دادِ مقدم مرس کو فیصلہ خلیف کے خلات دیا ہے ہی۔

تاصی محد بن عمران ہی کی عدالت سے ایک اور مقدمہ بی خیبفہ منصور کے نام ممن جادی ہوا۔
دعویٰ کچھ اونرٹ والول نے اسپنے تن کے میسسلہ بیں دائر کیا تھا۔ قاضی صاحب نے میں میں لکھا کہ
یا نوان لوگوں کا حق ابنیں دیے دو دور نہ عدالت ہیں حاضر ہوجا ؤ یخیبفہ مبحد نیوی ہیں لگی ہوئی
گھلی عدالت کے سامنے حاضر ہوا۔ اور فاضی نے اونرٹ والوں کے تی ہیں اور خلیفہ منصور کے خلاف
فیصلہ دیا ہے ای

ان نظائر سے داضح ہوجانا ہے کہ اسلامی دباست بیں ابیب عام ادمی عدالت میں مقدمہ دائر کرکے عدالت میں مقدمہ دائر کرکے حکومت کے اعلیٰ ترین عمد بدار کو ملزموں کے کہر سے میں لاسکنا اور اپنا حق وصول کرسکتا ہے۔ عدالت کا یہ اختیاد کہ وہ برطیعے سے برطیعے آدمی کوطلاب کرسکتی ہے انتظامیہ براس کی گرفت انتی مضبوط کر دیتا

## Marfat.com Marfat.com

ہے کہ محض عدالت بی طلبی کا خوت بی ایب موٹر محتسب کا کام دنیا ہے اور لوگوں کے حفوق معرض خطریں بنیں بڑنے ۔

اس احنساب بدرلعه شوری

شود کا کی اہمیت ادراس کے فرائف کا ذکر ابھی ہو بچکا ہے۔ بہال اس کے صرف احتمابی بیلج کا ذکر مقصود ہے۔ ادکان شور کا کا کام صرف اثنا ہی بہیں ہے کہ حبب امیراُن سے کسی معاملہ بی متورہ کرسے نورہ ابنی داستے دسے دہیں۔ ان کا اس کام حکومت کی علی مرکز ہوں کی نگرانی ہے۔ وہ امت کا دماخ بھی ہیں اوراس کی آبھیں بھی ۔ ان کی نگاہ احتماب اولی الامرکو اہنے اختیارات سے بخاوز کرنے اور بہیت المال ہیں خیانت کرنے سے بازر گھتی ہے۔ یول نواسلامی دباست کے ہرشہری اور بالفصوص مسلانوں کا بہتی بلکہ خدا کی طوف سے حائد ہونے والا فرض ہے کہ وہ حق بات کہیں ، بنگی کو پھیلاتیں۔ برائی کو پھیلنے سے دوکیں۔ اور اپنے معاشرہ کو عدل وافعات پر قائم دکھنے کی ہر ممکن میک کو پھیلاتیں۔ برائی کو پھیلنے سے دوکیں۔ اور اپنے معاشرہ کو عدل وافعات پر قائم دکھنے کی ہر ممکن کی کی میں بنی کاموں کے کیمنی نور کی برخیات کی دیمنے میں دہ خدا اور دول کی کیمنی معاملات کی دیمنے میال کے سیلسلہ میں وہ خدا اور دول کی ان برایات کے خصوصی مخاطبین ہیں۔

" نیکی اور تقوی بی نفاون کرداورگناه اور زیادنی بی نفاون مذکرو" (المائده-۲)
" اے لوگد اجوابیان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو" (الاس اب، در)
" مومن مرد اور مومن عور نبی ابک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ وہ عبلائی کا حکم دیتے اور برائی سے دوکتے ہیں " والتو بر۔ ای)

جعنور کا انتاد ہے :

" نم بی سے جوشفس کوئی برائی دیکھے اسے جاہتے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دسے اگر ایسانہ کر سکے تو دل سے براسمجے اور اگر ایسانہ کر سکے تو دل سے براسمجے اور دکتے کی خواش دیکھے اور دیکے کی خواش دیکھے اور دیکھے کی خواش دیکھے اور دیرائیان کا صنعیف ترین درجہ ہے "دیلم تریدی اودادی

"سبے" (ابوداؤد، نرندی، نسائی)

" میرے بعد کچھ لوگ حکمرال ہونے والے ہیں جوان کے حدوث بن ان کی تاتید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرنے وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے بہیں۔ رابن ماجر)

شوری کواکی اعتبار سے اولی الامر پر بالادستی حال ہے۔ اولی الامر شوری سے مشورہ کی بین ارکان شوری برہ با بندی مہیں کہ وہ صرف طلب کرنے ہی پرمنٹورہ دیں ۔ وہ حب جا بیں اولی الامر کو منورہ دے سکتے ہیں ۔ اسے ٹوک سکتے ہیں اس کا برسرع محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اس صورت حال میں اولی الامر کے لیے یہ ممکن مہیں ہیں میں مانی بیں۔ اس صورت حال میں اولی الامر کے لیے یہ ممکن مہیں ہیں میں مانی کرجاتے اور کسی کے فن کو دیائے یا حقداد کو اپنے زیر عتاب ہے آتے۔

(۷) احتساسب بنردلیه عوام

اسلام ہیں برصورت نہیں ہے کداولی الامراددادکان شودی کے انتخاب کے بعدامت
ان کے عہدے کی معینہ مدت کک ماداکا دوبار مملکت ان بر جبود کر کرنو دفادغ ہو جیٹے۔
اورا نہیں کھلی جبوط دے دے دے کہ جوان کا جی جاہے آئدہ انتخابات کی کرنے دہیں ۔
مکومت جو نکہ اس مفصد کے حصول کا اہم ترین اور سہ مؤثر دکنیر الوسائل ذرایہ ہے جس کے
لیے اُمت کا ایک ایک ذرا بنی جا نیں اور ابنا مال کھیا رہا ہے۔ اس بیے وہ اس کی تشکداشت اور
حصول مقصد کے لحاظ سے اس کی کادگر ادی کے جائزہ کی ذمر دادی سے ایک لیحر کے بیے بھی خال منیں ہوسکتے ۔ ان کے بیے بیض دوئی کیٹرے اور مکان کا محاملہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر آفارت منیں ہوسکتے ۔ ان کے بیے بیض دوئی کیٹرے اور مکان کا محاملہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر آفارت دین کا معاملہ سے مملم معاشرہ کا ہرفر د نہ اپنے زیر نفرف آنے دانے محدود درائل کو بیش دعشرت کی نذر کر کے امانت ہیں خوا شرف کا مرفر د نہ اپنے اور نہ دو سرد اس کو اس امر کی اجازت و سے گا کہ وہ مملیانوں کے اجازی خواش نوبی ہوئی امانت کو ایش خواش نوبی ہوئی امانت کی ایش میصائن

کرتے چلے جائیں۔ ہی وہ احماس ذمہ دادی ہے جس کا مظاہرہ کرنے ہوئے حضرت سلمان فارسی
فارس حضرت عرب بیا این بینہ خادم عوام اور درویس صفت کمران کے جم برایک کی بجائے دو
جادری دیکھ کر" لوگو اسنوانڈ تم بردم فرماتے "کے الفاظ شخاطب کے ہواب ہیں کھڑے ہو کرکہا 'والنّہ ہم بنیں میں گے۔ والنّد ہم بنیں نیس کے مضرت عرب نے ددیانت فرمایا "اے ابوعبراللّہ ایمیوں" ؟
مطالبہ ہوا بہلے بتائے کہ بمنی جادروں میں سے ہرائی کے حسّہ میں ایک ایک چاد دواتی تھی ۔ یہ اب
دو جادریں بہن کر کیے نشریف لائے ؟ حضرت عرب این جب سے گواہی دلاکر امہیں طمن کر دبا
کہ ددسری جادرامنوں نے دی ہے توسلان فارسی لرائے اب فرماتے۔ ہم نیس کے اورا طاعت
کریں گے ہوئیں ۔

اسی طرح بوڈھی خانون نے انہیں برسرعام لڑک کر اپنے اختیادات کی حدو د ہیں د ہنے ا ور عور نوں سے اُس حق مہرکومی دو نہ کرنے پر نزجہ ولاتی ،جوخدانے امنیں دیاہیے۔

خلفات واکن برین است کے اندرمی سبر ک اندرمی کو کیلتے بہیں تھے بلکہ اسس کی سیدھا جبلوں نو بری مدد سوصلہ افزائی کرتے تھے بحضرت او بری نے اپنے خطبہ خلافت میں فرمایا کہ اگریں سیدھا جبلوں نو بری مدد کرد۔ اوراگر طیرطا ہوجاؤں نو مجے سیدھا کردد۔ اسی طرح حضرت عریشہ نے ایک بادارت کی فرتت احتساب کا جائزہ لینے کی خاطر فرمایا کہ اگریں بعض معاملات میں ڈھیل اختیاد کرلوں نوتم کیا کردگے ؟ حضرت بیشن سعد کھڑے ہوئے ، تواد نیام سے کھنے کر کہا " ہم تنہا دا سراڈا دیں گے "حضرت عریش نے خات کہ کہا" کہا گا اس میں نویم الفاظ کہتا ہے ؟ امہوں نے کہا کہ" ہال، ہال، نہاری شان میں ، خصرت عریش نودہ مجے بیدھا محضرت عریش نودہ مجے بیدھا کہ دس کر ہیں گری ہوجاؤں نودہ مجے بیدھا کہ دس کر " ہاں،

بہی طرز عمل صنرت عثمان اور صفرت علی کا دہا سعنرت عثمان بر نوننفیدوں کے نیروں کی اوش ہونی دہی طرز عمل صفرت عثمان اور صفرت علی کا دہا سعنرت عثمان اور من مراہوں نے دشوت یا بجر کے ذرایعہ کسی کی زبان بندی کرنے کی کوشش مذکی ۔ حضرت علی کوشوا دی سے کا لیان بہت دیں بلکہ دو برونن کی دھمکیاں بھی دیں مگرا ہے نے تعرض نہ

Marfat.com Marfat.com

كيا اور فرمايا" محض زبانى مخالفت كوتى اليهاجرم منيس على وجرست ان بربائد الاجاتے "ع<u>يم مي</u> اعتساب کے ان مخلف ذرائع کے ساتھ ساتھ میر بات تھی بیش نظر رہنی جاہیے کہ اسلام نے اسبنے دائرہ احتساب کوصرف اجتماعی معاملات (Public Affairs) یک محدود انہیں رکھا بلکہ بخی معاملات (Private Affairs) کوبھی اس بی شامل کیاسے معروف اور منکر کے بارے ہی اسلام کا بنیادی اصول بر سے کہ جو بجیر مجوعہ افراد کے بیے بری سے وہ ایب فرد کے بیے بھی بری ہے۔ابک جرم اگر کھلےطور پرکیا جائے تب بھی جرم ہے ادراگر بھیب کر کیا جائے تو بھی وہ جرم ى مجها جائے گا۔ اگر بربرعام ننراب بینا بخوا کھیلنا قابل دسست اندازی پولس جرم ہے نوکسی ہولل کی محفوظ جہار دلیاری ممس کلب کے خفیہ گوٹ یا نودانے گھریں بیٹھ کراس جرم کا ادبکا ہے جی فایل دست اندانی پیس ہے۔ قانون شریعیت جونکہ انسان کی زندگی کوانفرادی اور اجتماعی خانوں میں بانسٹ کرخود کوان میں سے کسی ایک بھے معدود مہنیں کرتا بلکہ بودی کی بودی زندگی کا اصاطر کرتا ہے۔ اس بیے دہ بخی دندگی کو دا ترہ احتساب سے خارج کرکے استفس برسی کے ماعقول تباہ ہونے کی کھلی بجورط منيل دتيا اس اصول كى نهام برنى اكرم صلى المدعلية ولم خلفات والثدين او دصحابه كرائم كى زندگیال کھلی کناب کی طرح ہرخاص دعام کے سلمنے رہتی تھیں۔

اسلائی معاش کے بنیا دی نفتو دات اولی الامرکی جنبیت ، اس کے انتخاب کی تشرا تطاس کے اختیادات کی تخدیداس کی اطاعت کے حدودادداس کے احتیاب کے ان ذرا آئع پر نگاہ ڈال بینے کے بعداندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی دیاست ہیں انسان کے بنیادی خوق کے تخفظات کنے مفبوط و محتیا بیادی خوق کے تخفظات کنے مفبوط و محتر ہیں اورانسا فول کے جس شراح کی بر مخفظات میتی وہ امن وسلامتی اور خوشی لی وطانبت کی ہیں ہے بایا نعتوں سے مہکنا دیوگا۔

کیا اسلامی نظام صرف بساسال قائم را بی اسلام بس بنیادی حذق کے ان مخفظات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک فاری کے ذہن م

بجاطور پریرسوال پیدا ہوسکت ہے کہ اسنے متحکم اور ہمرگہر شخطات کی موجودگی ہیں یہ المید کیزکر و نما ہوا کہ اسلام کا نقیدالمثال نظام عدل دماوات خلافت داشدہ کی ۲۰ سالہ مرت کے بعد برقرار نہرہ سکا اس مختصری مدت کے بعد جہوریت کی روح ختم ہوگئی۔ موکیت نے بہانسلط جمالیا بخلیفہ کے انتخاب ہیں اُمت کا کوئی علی خول ندریا موروثی با دشا ہست نے منخب خلافت کی جگہ لے ل بین المال معلوں کی امانت نہ رہا ، حکم افوں کی واتی مکیت بن گیا شودا شبت ، افاوی اِنظار میں اور علاقائی عصبتیں اُ بھرائیں ، متل وغادت ولئے اور عدلیہ کی آزادی کا بھی خاتم ہوا۔ قبائی گرو ہی اور علاقائی عصبتیں اُ بھرائیں ، متل وغادت خوزیزی اور جبروستم کی وہ ساری صورتیں منووار ہوگئیں جو و نیا کے کسی بھی دوسر نے نظام حکومت خورین مادر جود ہوسکتی تقییں۔ بنوا میں ، بنوع باس اور بعد کی سلمان حکومتوں کے دور ہیں ہیم ایسے وافعات دونما ہوتے دیے جنبیں ظلم کے سواکوئی و درسرانام نہیں دیا جاسکا ۔ آخراس خایاں تبدیلی کی کیا توجید بیش کی جائے گی ؟ اور کیا اس تبدیلی سے یہ نابت نہیں ہوجانا کہ اسلام صرف ، سال نافذ دہ سکااس کے بعد وہ ناکام ہوگیا ؟

یرسوال بنظاہر برا معقول اوز ناریخی حقائق کی دوشنی ہیں ہرت وزنی معدم ہوناہ ہے بیکن در حقیقات ہیں برایک غلط ہی پرمبنی ہے۔ بولوگ اسلام اور سلافوں کے طرزمل کوایک ہی چیز ہے جے ہیں ان کے ذہنول ہیں اس نوعیت کے سوالات ابھرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نی نفسہہ اپنا ایک علیا حدہ وجود رکھتا ہے، اس کے اصول دنوا نین خودا بنی جگہ جست ہیں مسلمانوں کا طرز عمل اسلام کی کسوئی پر برکھ کر بیونیصلہ کیا جائے اسلام کی کسوئی ہیں بہ بلکہ خود مسلمانوں کے طرزعل کو بھی اسلام کی کسوئی پر برکھ کر بیونیصلہ کیا جائے گا کہ دہ کس درجہ کے مسلمان ہیں اور اپنے دعوی اسلام ہیں کہ اس بہے ہیں مسلمانوں کو دنیا کی دوسری اقوام پر قبیاس کرلینا درست نہیں ان کی پر رشین کو ٹھیک ٹھیک سے ہیں مسلمانوں کو دنیا کی دوسری اقوام پر قبیاس کرلینا درست نہیں ان کی پر رشین کو ٹھیک ٹھیک سے ہیں ایا جائے توسلمانوں کے نامہ اعمال کو اسلام کے کھاتے ہیں ڈلانے کی غلطی کا کوئی ہواز نہیں دہتا۔

دنیا کی دوسری اقوام ابنی ابنی ریاستول میں خود مقتدراعلیٰ بب اس بیے ان کے بادشا ہوں کے حادی کردہ فرابین بارلیمنٹ اوراسمبلیول کے دخت کردہ قوانین بھمرانوں کے نا فذکردہ احکام اور علالتوں کے صاور کر دہ ضیبلوں کو سندا ورجت کا درجہ حال ہے اور جیبا کہ ہم دک تورکی بحث ہیں واضح کر بچے ہیں ،ان کے ہاں عملاً قانون حکم انوں کی منشا کا دوسرا نام ہے قانون ابنا کہ علیا ہو ہ قائم ہالذات اور دیاست سے مادوا ۔ وجود میں رکھتا بلکہ دہ ان کی خوا شات کا بابند ہے۔ مردج قانون انہیں کہیں قدم برطھانے سے دوکتا ہو تو دہ اس ہیں ترمیم کرکے باس کی جگہ دوسرا قانون نباکر ابنیا واست صاف کر سیتے ہیں اور بھریہ ترمیم کندہ یا نیا قانون ہی جمت بن جاتا ہے۔ سابقہ قانون مندخ اور غیر کو تر ہوجاتا ہے ، عدالتوں بی اس کی کوئی حیثیت باتی منہیں دہتی اب حوالہ نے قانون کا دیا جاتا گانون سادی کا بیعل نہ صرف پورے نظام قانون کو مسلس ترمیم و شیخ اور کی جیکر میں مبتلا سادی کا بیعل نہ صرف پورے نظام قانون کو مسلس ترمیم و شیخ اور کو حیث میں قانون سانوں کا بیعل نہ صرف پورے نظام قانون کو مسلس ترمیم و شیخ اور کو تو ایک کی بینیں ہے کہ میں منافون کو میا ہے کہ کوئی مندخ کورہ تو انہین کوا بھا کرا کہ طرف رکھتی مرحلے پر قانون کو مند ہی عطام تا ہے صاور کر دہ قوانین کوا بھا کرا کہ طرف رکھتی عمل مرحلے پر قانون کو مند تو تائین کے عمل میں تی تعلی مرحلے پر قانون کو مند تو تائی بیں اور اس کے حیادی کردہ تو آئین کوا بھا کرا کہ طرف رکھتی جانی ہیں اور اس کے حیادی کردہ نے قانون کو مند کی کوئی نے کہ بیا ہوتی ہیں ۔

 اسهم اورنبیهلول کوسند کی حیثیت دی بنوعهاس میرسی کواس قابل نه سمجها مغلول میں صرف دگرکتیب عالمگیڑکے مہ تب کرنے بوتے قناوی عالمگیری کو فقتر کی متندکتا بول یں شامل کیا گیا لیکن ان کے حبرا بحد اكبركے دين البي كوخوداس كے دور ميں مشروكر ديا كيا ۔ اسلام كى مم اسوسالہ ماريخ ميں بادشا ہول ا درآمرول کے دخنے کردہ نوابین کو کبھی درخوراعتنا منتہ مجھاگیا۔ اس کے بیکس امام ابو صنبیقہ، امام مالک ' امام صنبل ادر امام شافعی جیسے بررمین بن نقتها سے مرتب کردہ قوانین کو ، جو قرآن و سنت سے متنبط شفے فبول عام حال ہوا ،ابنی کوسلم ممالک میں فانون کا درجہ حال ہوا اور آئے بھی ساری دنیا کے سلمان اہنی جارمسالک کے بیرو کا دہیں ۔ برصغیر ہیں انبیویں صدی کے دسط یک میں نقاعدالتوں کا قانون رہی اور انگریزوں کے عہد حکومیت میں بھی مسلمانوں کے تحفی معاملات کی حذبک اسی برر عل ہونار ہا بوض تارہنے کے کسی بھی عہد ہیں فانون شریعیت ایب لمحہ کے بیے منسوخ یا معطل نہیں ہوا پنود بادشاہ بھی اسی کے تابع رہے۔ان کی ذات فانون کاسر ختیر رزین سکی ۔ان بس ہے مسی نے اکبر کی طرح فالون شراعیت کے مقابلے میں کوئی ڈین اہی " ایجاد کرنے اور اسے بزور نا فذكريني كوشش بهى كى تواسي كاميا بي نصيب نه بوسكى اس كا وضع كرده فالون اس كے ساتھ ئى دفن ہوگیا۔ ملت اسلام بہنے اسے فانون شریعیت بی حذرب، دونے کی بھی اجازت نہ دی۔ خلانت را شده کے بعد بلاشبر نظام حکومت میں نمایال تبدیلی آئی ۔خلانت وامانت کا وہ نفترر دخصنت بواجواملای ریاست کی روح تھا۔ نیا بنی افتدار ذاتی اقتدار میں تبدیل ہوگیا اور بھر ظلم د مناد کا ده طویل سلیاد شروع بروگیا بوتاریخ کے کسی طالب علم کی بھا ہول سے پوشیرہ نہیں کین تاریخی وافعات سے آخریہ نتیجہ کیسے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام ناکام ہوگیا ؟ تاریخ کا ریکارڈ اسلام کی بنیں مسلانوں کی ناکامی کا دیکاروسہ۔ایک مسلمان حکمراں ، یا مسلمان کے کسی گروہ کا قابلِ اعتراض باشرمناك طرزمل اخراسلام كى ناكامى سطرح قرار دياجاسكان وداس سيركهان مابت ، توبلت كه اسلام في بنيادى حقوق كي جونخفظات مهيّا كيف عقد ده ١٠٠٠ ال بعد غير مُؤرَّر بوركت ؟ د نیاکے ہرعقیدیے، نظریم ، سلک، اصول ، فدرا در روایت کے موٹر باغیر مؤثر ہونے کا انھا

دراصل ایمان دعقیده کی نیجگی اور پابندی مل پرسے۔ یسی نظام اور نظریہ کے افزات و تمرات کو بردتے کار لانے کی شرطِ اولی ہے۔ نیجگی عقیدہ اور پابندی مل کی اس بنیا دی شرط کو پردا کیے بغیر کوتی بھی نظام پاصول زندگ اپنا افزات سامنے نہیں لاسکتا۔ سپائی مسلمطور پر ایک بہترین اصول زندگ ہے لین کیا بھی لولے بغیریم اس کے فوائد و برکات سے بہرہ ور بوسکتے ہیں ؟ اگر نہیں، اوکیا جبوٹ کی فراوانی اور بچ سے اکثر بہت کی دوگر دان کے بیش نظریہ حکم لگانا درست ہوگا کہ سپائی کا اصول غیر مؤثر ہوگیا ہے کہ دہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی پابندی کر انے سے قاصر دہا ہے ؟ اود کیا بھم سپائی کو اس بنا پر ترک کر دینے کامشورہ وینے ہیں تی بجانب ہول کے کداب انسانوں کی اکثر بہت اس بڑھل نیس کرتی کے اور بر ہوشمند ذی شعوراً دمی اس اکثر بیت کو بیمشورہ وے گا کہ وہ جبوٹ کو، فورواد کھریں گے اور بر ہوشمند ذی شعوراً دمی اس اکثر بیت کو بیمشورہ وے گا کہ وہ جبوٹ کو، جو بظا ہر بڑا مؤثر نظرا کہ باہے ، ترک کرسے اور سپائی کو اپنا کر اسے مؤثر بنائے ؟

اصولوں اور نظر بوب کو اثر بختے والی جیز در حقیقت انبان کا ایمان اور اس کا شعوری اداوہ و عمل ہے اس جو ہرایجان عمل کے بغیر ہراصول اور ہر نظریہ الفاظ کے مجوعہ سے زیادہ کوئی حیثیت نیس رکھنا۔ برطانیہ کا غیر سخریری دستور ایک شالی جہوری دستور سجھاجا تاہے مین اس دستور کے میں رکھنا۔ برطانیہ کا غیر سخریری دستور ایک منالی جہوری دستور سجھاجا تاہے میں اس دستور کے محرد الفاظ ملے محمد المحاسم میں کیا بجائے خود یہ اثر دتوت موجود ہے کہ اگر اسے افرائیڈ یا ایث بارکس مل میں نافذکر دیا جائے تردہ اس طرح برطانیہ میں نابت ہواہے ؟ اگر نہیں تو ناکا می کا ذمہ دار کون قرار بائے گا ؟ دستوریا وہ فرجس نے ایک بناویا ؟

کسی نظریہ حیات کی ناکامی اوراس پڑمل درآمد میں ناکامی ودمخنگف چیزی ہیں جہنیں باہم خلط ملط منہیں کیا جا نا چاہئے۔ ہم کسی نظام کی ناکامی کاحکم صرف اسی صورت میں نگا سکتے ہیں۔ حب حسب ذیں سوالات ہیں سے کسی ایک کا جواب انبات میں ہو۔ د) کیا مجربہ نے اسے ناتص اور ناکارہ ٹابت کر دیاہہے ؟

Marfat.com

(۱) کیاانسان کے ترتی یافتہ ملم دشور نے اس کے بیش کردہ اصولوں کوعقل ومنطق کی روسے علط ثابت کر دیاہے ؟

رس کیاانسان نے اس سے بہنراور زیادہ قابل عمل اصول دربافت کر لیے ہیں ؟ (م) کیا تاریخ کے طویل سفستے راسے فرسودہ اور نا قابل با دیا ہے ؟ (۵) كياس كي تنكل اس منز من من موحكي هي كداب صحح اور غلط كوچيا بنناممكن مني رما ؟ اسلام کے معاملہ ہیں ان ہیں سے می سوال کا جواب اثبات ہیں نہیں دیا جاسکتا۔ اسلام بخربست دنیا کے دوسرے نظام ہاتے حیات پر ابنی برزی اورا فضلیت تابت کر چکاہیے۔اسلام کے مفلسلے بیں وہ کون ساحدید یا فدیم نظریہ حیات ہے جسنے اپنے نفاذکی ۳۰ سالہ مدن بی عدل و مساوات اور فلاح وخبر كاابباعظيم الشان انفلاب برياكيا بوي برامنيا زصرت اسلام بى كو حاصل سبه که وه ۲۰ سال به ابن حقیقی دوح اور تعلیمات کے ساتھ ندصرت نافذ رہا بکہ اپنے نفظ کمال کو مینجا۔ دنیا کاکوئی دوسرانطام زبین برایب سینظ کے لیے بھی اینے نقطہ کال (ldeal) کے ساتھ نا فذہبیں ہوسکاکسی نظر برجیات کی علی از مائش کے لیے بسال کی مدت کھے کم بہب ہے۔ اس ازمائش مدت بس اسلام كاكون سااصول بإصاليطه غلط تابن بروا بكونى نفض اورعيب وريانت بروا بوتوره كياسه ? بجرانسان نے كيانى الحقيقت اس سے بہنركوئى دوسرا نظام دريانت كربيسه ؟ بم اس كتاب مي اسلام اور دورس نظرير بات حيات كاجائزه الحرد كميه جكه بي كدانساني عقل اب میک جو کچھ بیش کرسکی سبے، اسلام کے مفلیلے بین اس کی حیثیت کیا سبے ؟ اسلام کو فرسورہ اور ناقابل على طهراسنے كى بھى كوئى معقول وجبر موجود تہيں تارىجى سخانق اس امركى داضع شهادت مہيا كررب بي كراسلام كوسب بي خوداس كى عائدكرده شرائط كے مطابق دد بعل لا ياكياسم معاشره یں خلافت را شدہ کی ساری خوبیاں ابھرائیں اور اسلام اپنی خنبقی صورت میں بھرجبوہ گر ہوگیا خلافت راشدہ کے بعد سلانوں کے سیاسی نظام میں بوخرا بیاں پیدا ہوگئ تھیں ہم ان کا ذکر کر جیے ہیں سکن تم آ بگار اور سناد کے با دجود خلانت داشدہ سے تقریباً ، اسال بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیر منصب

خلافت برفائز ہوتے اورامنوں نے موکیت کے سارے آ اُدسٹاکر اسلامی نظام کواس کی اہل دو سے سافقہ دوبارہ نا فذکر نے کا عزم کیا تو پورے معاشرے کی کا بابیٹ گئی۔اسلامی انقلاب آئی پوری آب و نالب کے سافقہ ازسر نو بربا ہوا اور خلافت واسٹ رہ کا ۔۔۔۔ دور لوٹ آیا۔اس سے شابت ہونیا ہم نہیں ہوا تھا بلکمسلان اور بالفسوس ان کے حکمرال اس برعمل کے معاملہ میں شابل اور ففلدت شعادی کا نشکا دہو گئے تھے۔ اہنول نے ۲۰ سال بعد اصلاح عمل کا عزم کی اوراسلام کی تا نا اور اپنے تنائج کے اعتبار سے با داور ثابت ہوا جیسا کہ خلافت واشدہ بی کو اُز ایا اور اپنے تنائج کے اعتبار سے باداور ثیابت ہوا جیسا کہ خلافت واشدہ بی شابت ہو چکا تھا۔ اسے ۱۳ سوسال بعد جب بیداح شہید تے نیا ورش اپنی مخفر المیعاد اسلامی ریاست شابت ہو جکا تھا۔ اسے ۱۳ سوسال بعد جب بیداح شہید تے نیا ورش اپنی مخفر المیعاد اسلامی ریاست شابت ہو گئا اور اس بنین می ترجامعیت اور کا طیت کے سافقہ دو بیل آگیا اور اس کا کوئی اصول فرسودہ یا نافا کی شابت نہیں ہوا۔

کی ہو اوراسے معدوم یا نادیخ کے صفحات میں رفون ہا سنے کی وحبسے دوہ اس کے قربب نرکسکے ہوں۔ ان حالات بی براغراض کراسلام صرف ۲۰سال جبلا، سراسرمغالطر آدائی ہے بھیقت حرف انی ہے کہ مسلانوں نے اسلام بر ، سال بہ نالی و ذہن کی پوری مکیوتی کے ساتھ عمل کیا۔ بدازان ان کے سیاسی نظام میں خلل دانع ہوا اور سگاٹر کی صور نیس مؤدار ہوئیں میکن سوال بیسیے كهاس بگارسين وداسلام ك صحنت بركبا انزيرا ؟ اور وه كس نبا برنا فابل عل تطهرا مجكيامسلانول کی ماریخ بیر بیض بادش ہول اور آمروں کی موجودگی آئ صبح اسلام بیمل میں مانع ہوگئی ہیے ؟ کیا ہم یہ عذر بیش کرنے میں خن بجانب ہول گئے کہ چونکہ ہمادے ہال حجاجے بن یوسف ادرش بن صباح جیسے لوگ درمیان میں آگتے ہیں اس بیے اب خلانت دانندہ کا نظام بروستے کا دلانامکن منیں رہا ؟ آخراسلام اورمسلانول کے باہمی رکشنے سے امرام وسلاطین کی کارگرزارلیوں کالغسلن (Relevance) کیاہے ؛ مسلمانول نے ان سے جسی ذہنی رہنمائی کا زستہ فائم نہیں کیا۔ ایک عام ملان کونوان کے نام یک یا دہنیں ان کے احکام وفرابین کوکھی اس فابل نہیں سمجھاگیا کہ ان کا ذکر بک کیا جائے یاکسی معاملہ میں ان کاحوالہ دیا جاتے اس کے برعکس مسلمانوں کا بجیر بجی خلفائے لاشدين، اكابر صحابر كوام اور أتمه ادلعبه امام ابوحنيفه "، امام مانك ، امام شافعى اورامام حنبلُّ نيزامام سخاری ، ابن نیمٹیزغزالی، شاہ دل انٹدا دراس طرح کے و درسے مسلم زعار کے امول سے بخوبی واقف ہے کیونکہ بین شخصبیات عہد نبوی ہے آج بھک کی ناریخ اسلام بین مسلانوں کو ان کا دہنی درنذ منتفل كرف اوراسلام كے ساتھ ال كى واب كى كاتسل فائم ركھنے سے كہرائعلى Relevance ركھتى بى-ان کی بردلت اسلام کے ساتھ مسلانول کا دشنہ کھی ایک لمحہ کے لیے منفطع شیں ہوا اور نہ اسلام عصری مسائل سے کنارہ کش ہوا۔ وہ ہر دور میں مسلانوں کو زندگی کے تمام معاملان میں کا مل رمنهائی دیتا ہوا آ کے بڑھار ہا۔ ہے۔ اسب اس اعتراض کا کہ اسسلام سال سے زائد زمیل سکا أبجب اور ببلوسسے جائزہ لیجتے۔ بیاغنراص صرف سیاسی نطام کی حدیمک اوروہ بھی جزوی طور ربہ درسست بہوسکناسپے لیکن مسلمانوں کی عام انفرادی واجعاعی زندگی بہبیشہ اسلام کے نا ہے رہی ہے۔ ان کی

اخلانی، معاشرتی،معاشی به لیمی ،خانگی . نقافتی اورعدالتی زندگی بین...اسلام بی کا قانون حاری و سادی رہاہیے ان کی سیاسی زندگی بھی اسلام سے تبسر پے ملتی نہیں دہی۔ اسلام میں مذہب اور سیاست سیمی اس طرح حبرالہیں ہوئے جس طرح بورب میں چرج اور ریاست محبرا ہوئے بورپ میں برس کی بالادسنی ختم ہوئی توریاست نے مذہب کوا ختاعی زندگی سے کلیّا خادج کرے لیے انفرادی زندگی بک محدو دکر دیا ریاست کے اختیا رات فالون سازی مزہی احکام د قوانین کے تابع نررسي مبكولازم كے فلسفے نے اسے مذہب كى گرفت سے بالكل آزاد كر دیا۔اس كے برعكس نوا بادیانی دورسے قبل بمسلانوں کی پرری تا رہنے میں ہمیں کوئی ایب شال ایسی نہیں ملتی ہماں کسی بادشاہ باحکمرال نے قانون شریعیت کو کمل طور برمعطل کرے خود ابنا وضع کر دہ فانون نافذکر دیا ہومسلان بادشا ہوں نے قانون شراعیت کی خلاف درزی صرور کی سے لیکن اس فانون کومسجد و مدرسم کے حوالے کریکے دہ اس سے بے لئن کبھی نہیں ہوئے ان کی رباسندں کا فا نون نر ربعیت ہی کا فانون نفاادرزندگی کے تمام معاملات میں عدالنی بیصلے اسی کے مطابق ہوئے سکتے۔ ان بادشاہوں یں بھی سب کے سب خالم دحا برا در عیش وعشرت کے دلدادہ مہیں سنھے۔ان بیں بڑے بڑے عابر زا برا درمنقی و برمیزگاد عمران بھی گزرے ہیں.ان میں ناصرالدین محود ا درادر بک زیب عالمکیر جیسے بإ دشاه بھی شامل ہیں جوشاہی خزار کو اپنی ذات کے بیے حوام سمجنے نفے ادرا کل حلال کے بیے الوپیال منت اور قرآن کی کتابت کرنے سے ان کی اکثر بنت منصف مزاج اور خدا دختی کاخون ر کھنے والی تھی۔ ان کے کردار پراسلام کا گہرا از موجود تھا اور دہ غیرسلم دنیا کے بمصر حکمرانوں سے بلانتبر بہنت بہنرستھے۔ ہم بچنکہ انہیں خلافت را شدہ کے معیار پرجانجے ہیں اس بیے دہ ہماری ہوں ۔ یں بیجے نہیں لین ان کا موازنہ بمعصر حکم انوں سے اور ان کے نظام سلطنت کا موازنہ و نیا کے دیگر ہمعصر نظامول سے کیا جائے قران کی برنسین بالکل بدل جاتی ہے۔

ان حقائق سے داختے ہو جاناہے کہ یہ اعتراض کہ اسلام ۳۰ سال سے زائد نہ جل سکا دررت نہیں سہے البتہ یہ کہنا درسنت ہوگا کہ ۳۰ سال بعدامت مسلمہ اسبے اپنے میل کی دیزا بیں خلافت

دا ننده کی سطے پر بر فرار نه رکھ مکی لیکن ہم معترضین کے سامنے انیا بر سوال دہرا نا جا ہی گئے کہ اگراج اسلام کواس کی هنیق صورت بین نافذ کرنے کا عزم کرایا جائے نواس بین کیا جیز ما نع ہو گی ؟ خود اسلام یا ہوس افنذار اور نشتہ حکم افی بیں برمست لوگوں کی نیبت کا کھوٹ ؟ مستشرقین ا در ان کے مسلمان مناثرین کی جانب سے اسلام کی ناکامی سے صمن میں ایب ا دراعتراض بیر کیا جانا ہے کہ فرن اوّل کے اسلامی معانشہ ہے میں سیاسی ، معاشی ، عدالتی اور معاشرتی ادارے (Institutions) وجود بس نراسکے یا وہ انتی تھوس شکل اختیار نرکرسکے كمان كى بنياد براسلامى نظام حكومرن كاكوتى واضع طه ها بنجه (٥tructure) سليف سكنااسلامى معاشره اپنی ساخت کے اعتبارے فہائی طرز کا نسبتا ترنی یا نته معاشرہ تھاجس میں فہائی سرار کی جگداب مرکزی حینبدن خلیفه کوحال بردگتی تھی۔ تھی نوعیدن کے اس نظام حکومت میں مملکت کی باک دور فرد داحد کے ہاتھ ہیں تھی جو صحن مبحد ہیں بیٹے کر جملہ امور مملکت استحام دنیا۔ مال غبنمه تنقیم کزنا گورزول ا در نوعی کمانگردن کو احکام و بدایات جاری کرنا ان کی داپیرتی وصول كرّنا ان كے استفسادات كا جواب لكھوأ ا، انہيں ضرورى دسائل مهياكريا ـ ان كے خلاف مُكايات کی سماعت کرنا عام لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنا۔ ان کے تنا زعان کا نصفیبہ کرنا اور فقہی مهال بیں ان کی رہنمائی کرتا۔ عام لوگوں کو ہج نکہ خلیفہ بھک دسنرس حال تھی اس سیے وہ بھی بالعموم لبني جبو شے برئے ہے مائل ہے کر اس کی خدمت میں حاضر جنے اس طرح خلیفہ کی ذات کو مركزى حيثيت حال ہوگئی اور تفنيم اختيارات كى سجاتے از كا زِ اختيارات كے اس ل نے خودمخناز نیم خود مخنارا داردل کے وجود کی را ہیں مدود کر دیں۔خلفائے داشدین ہونکہ انتهائی بیک طیرنت، پاکباز، بے لوٹ ، خدا کا خوب رکھنے والے سر براہ حکومت شخے اس بیے ان کے دُور میں سالاکام مھیک مطاک حیلتا رہا لیکن ان کے بعد جب حکم انوں میں وہ لیے وضی اور کردار کی بلندی و پاکیزگی باقی نه رهی نویه نظام میونشه کم اداردن براستوار نبین بردسکاتها، نیزی سے روبرزوال بروا اوراس مين بهنت سي خرابيال درائيس -

## كتبرحولل

ا۔ الوبكر في محد حيين به يكل مطبوع مبرى لا تبري لا ہور يسا، ١٩ عصفحه ٢ ٨

۲- ایضًا : صفحه ۲۸

٣٠- أيضًا :صفحر ٥٥٨

٣- ابضًا :صفحہ ٥٥٢

۵- عمر البيان الايور ا والنظاوى منزم عبدالصى مصادم مطبوعه البيان لا بور ا ١٩٥١ع صفحه ٤٠

٢- اليفيًّا: صفحه مه

٤- الفِيًّا: صفحه ٥٥١

٨- ابعثًا: صفحه ٥٥٢

٩- ابضًا: صفحه ١٥٥

١٠ کنزالغال نه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲۵

اا۔ الصاً: ج وح ١١٥٢

١٢- الضُّا: ٣- باب نضائل الفادوقُ

١٣. كناب لخراج: امام الوليسف ـ ترجمه سنجات الله صدّلقي مطبوعه محتة جراع داه كراجي ـ

## Marfat.com Marfat.com

١٩١٢ع صفحه ١٩٢٢

مهار الضَّا :صفحه ١٢٠

ه ارسیاست تنرعید : امام این تیمید منزم مولانا محاسمال گود بردی مطبوعه کلام کمینی کرایی

سفحر ۵۸

١١ـ الصِّما ؛ صفحه ١٠٩

١٤. اسلامي رياست : سيدالوالاعلى مودودي مطبوعه اسلامك بسينينز لم يليله لا بعور ١٩٤ع

صفحه، ٤ سانجواله صبح النسني . تلفشندي

٨ اعمر فن نقطاب : صفحه ٧٠ ٥

١٩. الصاً: صفح ١١٥

٢٠. كتاب لخراج: صفحه ١١٩

الإـ الفيّاً: صفحر ١٢٠

۲۲- الفِيّاً: صفحه ۲۲

۲۳ عرم بن خطاب : صفحه ۱۲۳

١٣٢ كتاب الخراج وصفحه ١٣٧

٢٥- الونكرين : صفحه ٢٨

٢٦- عمر بن خطاب اصفحر٢٩

٢٧- الفاردن : شبى نعانى مطبوعه مدىنيه بريشكك كمينى كراجي ١٩٤٠ - صفحه ١١٥

۲۵۸۷ عنزالعمال : ج ۵ ح ع ۲۵۸۷

۲۹- اسلامی دباست : صفحه ۲۷

٣٠ كتاب الخراج: صفحرانا

۳۱- کنزانعال : ج ۵ ح ۲۳۹۲

56

Marfat.com
Marfat.com

۲۵۷۷ ع د البيا ۲۵۷۷

٣٣ والامامنز والسياسنز: اين فينبرج المصفحرام

٣٢- طبقات ابن سعد: ج م ، صفحه ١١١

۳۵۰ کنزانعال : ج ۵ ح ۲۲۸۰

٣٧٠ البدابيروالناير: ابن كثيرة ع رصفحه ١٣٧

٢٧٠ الفارون : شبى نعانى مطبوعه مرسير بيانيك بادّس كراجي ١٩٤٠ بحواله كماب الخراج

۱۳۷- المبسوط: مسرضى مبطبوعهمصرا ۱۳۱۱ه ج ۲۲ مسخدم

٣٩- نهنربيب تاريخ : ابن عباكر دمثق ومهواهرج وصفحه ٢٠

بهم- الأبحاث البياسيم: مهدى محدم بديمطبوعه تطوان ١٩٥١ع صفيرانها

ام- ابضًا ، صفحه ١٣٢

٢١٢ - عمر بن خطاب : صفحه ١١٢

٣٣- الفاروق : صفحه ١١٥

المبوط: بي ١٠- صفحه ١٣٥

# اسلام كي عطاكره وبنيادي مقوق

اسلامی رباست بین شهرلوب کوجن بنیادی حقوق کی صفائت دی گئی ہے ہم ان بین سے بین اس میں سے بین ان میں سے بین خون کو لینے بین جو بلا انتیاز عفائر تمام شهرلوب کو بحیثیت انسان کیساں طور برحاصل بین بین ان میسلانوں اور غیر سلوں کے خصوصی حقوق کا حائزہ لیں گئے۔

الشخفظ جان

اسلام کے انسانی حبان کو انتہائی محترم قرار دیا ہے۔ اور ایک انسان کے تن کو نہام اسان کے مقال کو نہام اسان کی نظیر دنیا کے غربی ، اخلاتی یا کا نتل تھم اکر تحفظ حبان کی اہم بیت برحس طرح نرور دیا ہے اس کی نظیر دنیا کے غربی ، اخلاتی یا تالونی سریے میں کہیں نہیں متی ۔ اللہ تعالیٰ کا ارتباد ہے :

مُنْ تَتَلُ لَفْتًا لِغَيْرِلِنْسِ اَوْفَسَادٍ فِنِ الْاَرْضِ مُنَكَانَمَا ثَنَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ اَحْبِهَا الْمَانِ مَنْ اَحْبِهَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ اَحْبِهَا الْمَانِ مَا مَنَا النَّاسَ جَمِيْعًا (المانِ ١٤٧٥)

در صب نے کئی انسان کوخون کے بدیے یا زمین میں فسا د بھیلانے کے سواکسی اور وجہ سے مقتل کیا اس نے کویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جب نے کسی کی جان بجائی اس نے کویا تمام انسانوں کو ذندگی بخش دی ہے۔

سوره بني ارائي مين فرما يا گيا -وَكَا لَقَتْنَا لِمَا لَنَّفَ حَرَّمَ اللَّهُ الْآمِ الْحَقِّ (بَنِي اسراً ببل ـ ۳۳) اسلامی فانون نے تسل بالحق کوچھ اللہ نے حرام کیا ہے گری کے ساتھ"

اسلامی فانون نے تسل بالحق کوچھ صور تول میں می دود کر دیا ہے دا) فیل عمد کے جرم سے تصاص دب، جہا دبیں دبن تن کی راہ بیں مزاحم لوگوں سے جنگ رجی اسلامی نظام حکورت کو اللے کی تعنی کونیوالوں کومنرادد، شادی شدہ ہوتی ایم دکوزنا کی سزارہ) ارتداد کی منزادو، قطاع الطراق لیمن شاہراہوں برڈاکد زنی وغیرہ ان بھے صور توں کے سواباتی کی جی صوت بیں ان ان جان کی ترسا قطانہ یا تھی شاہراہوں برڈاکد زنی وغیرہ ان بھے صور توں کے سواباتی کی جی صوت بیں ان اور جان در اور اللہ اور اور دیا ہے کہ ایس کا منز کی بیں۔ نتل کو اللہ نے ایک ایسا سکین اور تیسے جرم قرار دیا ہے کہ اس کا منز کی بدن کا منتقل نشانہ بنا دہ با ہے۔ اور اللہ کے غذب اور اس کی منز ایا ہے۔ اور اللہ کے غذب اور اس کی منز نیا دہ بنا دہتا ہے۔

وَمِنْ لَيَنْكُ مُؤْمِنًا مُنْعَكِدًا فَجَزَا وَكُو جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَكَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَذَّ لَهُ عَذَابًا عَظِبًا دُالنَّاءُ - ٣٠)

" دہ تخص جرکسی مومن کو حیان لوچھ کرنتل کرے نواس کی سزا جہنم ہے جس میں دہ ہمبتہ رہے گاراس پرالند کا غضب اور اس کی معنت ہے اور الندنے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے ہیں.

قرآن مجید بین مجوک اورا فلاس کے خون سے ادلاد کو فنل کرنے کی مھی سنتی سے مما نعت کی گئی ہے۔

وَلاَنَفْتُ لُوْ الْوَلَا وَلَا وَكُورِ مِنْ الْمُلَاتِ الْمُعَنَّ مَوْرَفِ كُمْ وَاتَّاهُمْ اللالعامة ١٥١) "اورابنی اولاد کومفلس کے ڈرسے نتل مذکرد ہم تمہیں بھی رزن دیتے ہیں اوران کو بھی اسکے"

یمی برایت سورہ بنی اسرائیل آیت اس اور سورہ انعام آیت ، میں بیری می دی گئی ہے رعوان بیں لط کیوں کو زندہ درگور کرنے کی نبیج رسم موجود تھی ۔ اس پر آخرت بیں سخت باذیرس کی طرف اثنارہ

Marfat.com

کرتے ہوئے انہائی غضناک اہم ہیں فرایا گیا۔ وَإِذَا الْمُؤَوْدَةُ سُرِلَتُ بِاَتِ ذَنْهِ كَالَتُ وَالتَكُورِ ١٠٠٠) "اور جب زندہ كار گئى ہوئى لولى سے بوچھا جائے گاكہ دہ كس نصور ہیں مارى گئى !" اللّٰہ تعالیٰ نے حرف دو سروں كی عبان بینے ہى كو ممنوع منہیں ہم ایا بلكہ انسان كوخو دابئی عبان اللّٰہ تعالیٰ نے عرف دو سروں كی عبان بینے ہى كو ممنوع منہیں ہم ایا بلكہ انسان كوخو دابئی عبان الماکت بیں نہ ڈالنے كا بھی حكم دیا ہے۔ اور اس طرح نودكئى كا داستہ بندكر دیا گیا ہے۔ وكا تَفْسُلُو النَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

حرمت جان کے بارے بی قرآن کے ان واضح احکام کے بنداب نبی اکرم کے ارشادات اور آب کے عہدمبارک کے جندوا تعات ملاحظہ بجئے۔

خطبر جنزالوداع بس آب نے زمایا:

" دوگوا تهادے خون دمال ادر عزبی ایک دوسرے برقطعاً سرام کردی گئیں ، ہمیشہ کے لئے ان بیزوں کی سرمت ایسی ہے جیسی آج نمادے اس دن کی ادراس ماہ مبارک رذی الحجری کی سرمت اس منظر دیکری ہیں ہے۔ خبردار! ایبا منہو کہ تم میرے بعدایک دوسرے کی کردن مارنے لگو، اور کفاد کے زمرے بین شامل ہو مباؤی دبناری ، ابوداؤد ، نیائی ، منداحمد )

بعدازاں آب نے اپنی اس نفیجت برعمل کی ادلین شال بیش کرتے ہوئے فرمایا:
«زما نہ جاہلریت کے سادے خون اب کا لعدم ہیں۔ پہلا انتقام ہے ہیں کا لعدم فرار
دیا ہوں مبرے ابنے خاندان کا ہے۔ دہ بعبرین الحادث کے در دھ بیتے بیٹے کا
خون سے بنی فریل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں؛

د منجادی، ابودادُد، نسایی، منداحد،

حفنورسنے ایک بارارشا دفرمایا:

کسی سلمان کے نسل کے مقابلے ہیں بوری دنیا کا زوال خدا کے نزدیک کوئی جیٹیت منہیں دکھتا دمسلم اور خون عرف ملمان "ہی کا محترم نہیں ، خدا کے ہربندے کا خون محترم ہے۔ کسی مسلمان کے ہاتھ سے اگر ذعی کا ننون ناحتی ہوجائے تو اس پر جننت حرام ہے۔

ر جس نے کسی فرقی کو قتل کیا ، اللّہ لغالی نے اس برجزّت سرام کردی " رنسائی اللّہ لغالی نے اس برجزّت سرام کردی "
" حس نے کسی معابر غیر سلم کو قتل کیا وہ بھی جزت کی خوشبو بھی مذمو کھھ سکے گا 'رنجاری ا ایک مزنبہ کسی عزوہ بیں مشرکویں کے جند نیجازی اکر ہلاک ہوگئے ۔ آپ کوسخت رہے ہوا ربیش معابر نے عرض کیا یہ تومنٹرک نیجے مقے۔ فرایا :

"مشرک نبیج بھی تم سے بہنر ہیں۔ خبردار ابجوں کو قبل مذکر دیے دار ابجوں کو قبل مذ کرد۔ ہرجان خدا ہی کی فطرت بربیدا ہوئی ہے " دمندا تمد، حصرت ابن عباس کی دوایت ہے کہ جہد نبوی بیں ابیت نحص کی لاش می مگراس کے قاتی کا پتہ مذجیلا۔ انحفزت ہے سخت نا دامنگی کے عالم بین خطبہ دیا اور فرمایا :

"اے اوگو اکیا بات ہے ؟ مبرے ہوتے ہوئے آدمی نتل کیا جاتا ہے اور اس کے قاتل کا بنہ مبنی جینا ۔ ایک آدمی کے نتل پر اگر آسمان و زبین کی تمام محکوق بھی تنت مرح جائے نو اللہ تعالیٰ ان سب کو سزاد ہے بغیر مذہبور ہے گا " رطبرانی ، ایک عورت ہاک ہوگئی ۔ آب نے اس کی لائن دیجہ کر کہا : ایک عزوہ میں ایک عورت ہاک ہوگئی ۔ آب نے اس کی لائن دیجہ کر کہا : مداوہ اِ یہ تم نے کہا کر ڈالا ؟ بہ تو جنگ کرنے والوں میں ثنا بی مذہبی ۔ جائے ، خالد سن کہد دد کہ ذریت رعورتوں اور بچن ) اور معنزوروں کو قتل مذکر و دلے۔

اسلام میں انسانی جان کی حرمت اوراس معاملہ بیں اسلامی حکومت کے طرز علی کا صحیح اندازہ بہیں نے مگہ کے موقع برعفو عام کے دافقہ سے ہتر تاہے۔ کفاد کی جبتیت جب کا حملہ اور کی دہند کی دریا ہے۔ ان کے ساتھ ایک کی دہی اور دہ مدینہ کی اسلامی دیا بست کا دجود مٹانے کے دریے دہیے ، ان کے ساتھ ایک

حلہ آور ملک کے نوجین کا ساسلوک کیا گیا۔ جنگ بدر بین حفزت ابو کمر کی اس رائے کے تقابعے بین کر تندیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ د باجائے حفزت عمر کی اس رائے کو تا یکدا لہی حاصل ہوئی کہ امہیں نہ تین کہ انہیں نہ تا ہے۔ اس موقع بریہ آبیت نازل ہوئی :

یکی بی کے لئے یہ زیبا بہیں کہ اس کے باس نیدی ہوں جب بک کہ وہ زبن بیں وشمنوں کواچھی طرح کجیل بنہ دے تم لوگ و شیب اسے فائد سے جاہتے ہو حالانکہ اللہ کے بہیں نظر آخرت ہے اور اللہ نمالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ بہلے بنہ لکھا جا جیکا ہو ما توجو کچھے تم لوگوں نے لیا ہے اس کی با داش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی یہ رالانفال ۔ ۲۷، ۲۸،

اب نتے کمری معورت میں جو کمہ کفار کی بوزلین بدل گئی۔ ان کی ریاست ختم ہوئی اس کے حارجانہ کردارا در کفار کی حلداً دروں کی جندیت کا بھی خاتمہ ہوگیا رہ مفتوحہ علاقے کے ہائندوں کی جندیت کا بھی خاتمہ ہوگیا رہ مفتوحہ علاقے کے ہائندوں کی جندیت سے خود اسلامی ریاست کے زیر إفتداراً کراس کے شہری بن گئے۔ اورا لند تعالی منتا مرکے حکمطابق صاغری بیں شامل ہوگئے۔

حُتَى لِعُطُوا الْمِحْزِيدَةَ عَنْ يَدِرَ لَهُ مَا خِرُونَ (التوبة ١٢٥)

ران سے لرطو بہاں بمک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیر دیں ادر جھپوٹے بن کر رہبی ۔ ب اس سلے صنور کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتخ کمہ کی بشارت پا جیکے نقے ، اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے نتخ کا مرحلہ کمل ہونے سے تبل ہی عین حالت جنگ ہیں اپنی ریاست کے سنے شہرلوں کی حفاظ من جان کا غیر معمدلی اہنمام کیا۔

کم حفور کے جانی دشمنوں اور اسلام کے کوٹر مخالفوں کا گڑھ تھا۔ بہاں وہ لوگ آباد تھے جہوں نے تدم ندم برآپ کی راہ بیں کا نے بچھائے۔ آپ کوا درآپ کے ساتھ بوں کو طرح طرح کی آذبیں دیں۔ آپ کو بین سال مک شدب ابی طالب بیں محصور رکھا۔ آپ کے قتل مک کے منصوب آپ ہے قتل میں کے منصوب آپ ہجرت کرکے مدینہ بہنچ تو یہاں بھی چین سے مذبیعظے دیا۔ دینہ کے منصوب آپ ہجرت کرکے مدینہ بہنچ تو یہاں بھی چین سے مذبیعظے دیا۔ دینہ

## Marfat.com Marfat.com

برباربار حملہ آور ہوئے، جنگ بر، جنگ اُحدا ورجنگ اِسواب بیں آپ کے متعدوجا ناروں کوشہ بیرکر دیا اورخود آپ کوئی زنمی کیا۔ آپ کے جوسا تھی کمہ سے ہجرت کرکے بمیں، شام ، جنش اور مخبلہ کئے ، دہاں بھی ان کا بیجیا نہ چبوڈا۔ فتح کمہ کے وقت آپ کے جہا حفرت جمزہ نا کا قاتل وحتی، مخبلہ کے ، دہاں بھی ان کا کلیحہ جیا نے والی مہندہ اور عکر مربن ابوجہل جھنوان بن امیہ، کوب بن نربیراوران ہی جیسے سینکڑوں وشمنان اسلام شربی موجود تھے جھنور آئے ان سے ان کی ایک ایک بدی کا بدلم جیکانے پر فاور تھے لیکن آپ نے قدرت اُ تنقام کے با دجود ان کی جان مختی کے لئے فوج کو جسب زبل احکام جاری گئے :

١١) حوتنفس سهقباً رئيبنب دسيدا سيفسل مذكبا عائير

(۱۷) یجیننص خارز کعبہ کے اندرہ بہنے حائے است قبل مذکبا حائے۔

را) جوننخص الدسفيان كے تھريس داخل ہوجائے آسے فتل مذكبا جائے۔

رمم، جوشخص اینے گھریں بیٹے رہے اسے قبل مذکیا مائے۔

رہ) جو تخص علیم بن سرام کے گھریں بہنے جائے اسے اسے ننل مذکبا جائے۔

(۲) مجاگ جائے والے کا تعاقب نرکباحبائے۔

(٤) زخمي كونتل مذكيا حاك ـ

نتے کہ کے بعد حب خارز کعبہ کے سامنے ہوگوں کا اجتماع مام ہوا تو آپ نے اُن سے خطاب کرکے فرط یا :

> " حانتے ہو! میں آج تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں!" مجمع سے اواز آئی ۔ مجمع سے اواز آئی ۔

در آب تنرلیب مجانی بین ا در تنرلیب مجانی کے بیٹے ہیں ۔'' حضور سنے جوایا فرما با :

" نم برأج كوني گرفت نبيل - حادًا ج تم سب آزا د بوّعظ

کمربی اکپ سے عفو و اصان کی جو عظیم شال قائم کی دہ بعد کو اسلام کے قانون جنگ کا ایک اہم باب بن گئی۔ اور ضلفار دانندین کے دور بیں شام ،عراق ،مرھر، ایران اور روم ہیں ختنی فتو سے اسی طرح گربز کیا گیا یحفزت الجو بکرمن، مختوصت ہوئیں ان میں فتح کے بعد فتل و خو زیزی سے اسی طرح گربز کیا گیا یحفزت الجو بکرمن، مفرت عربز، حفزت عنمان اور حفزت علی نے اپنے کمانڈروں اور گورزوں کو اس سلمہ بیں جو ہمایات جرائی کہ ان کی تفعیلات برنگاہ ڈالنے سے صاف محسوس ہونا ہے کہ ان سب پر نتاج مدایات جاری کی ان کی تفعیلات برنگاہ ڈالنے سے صاف محسوس ہونا ہے کہ ان سب پر نتاج مدایات جاری کھونو عام کا گہرا بر قوموجود ہے۔

٧- شخفظ ملكبين

اسلامی رباست بین البی نمام نجی اطاک جوجائز ذرا کتے سے حاصل تندہ ہوں ،جن سے تردیت کے مفرد کردہ نمام حقوق د داجیات مثلاً ذکو قر دصد تات ،ماں ، باب ، بیری ، بجوں ،

Marfat.com

عمائی، ہمنوں اور دو سرے تربی عزیزوں کی کفالت کے مصادف ، حقوق وراثت حقوق بہع و مظافی امور اور ور سرے نفقات دواجبات اوا کر دیئے گئے ہوں اور ملک کے دفاع ، انتظامی امور افلاح عامہ کے منعولوں یا ہزگا می حزور بات مثلاً جنگ ، نمط ، سیلاب ، زلز لہ اور دبا دغیرہ سے فلاح عامہ کے منعولوں یا ہزگا می حزور بات مثلاً جنگ ، نمط ، سیلاب ، زلز لہ اور دبا دغیرہ سے فیلی کے سائد کر دہ متنقل اور عارضی نوعیت کے سیس میں اوا کئے جا جکے ہوں نیز جنب حرام اور ناجا نزشانیل یا کار دبار ہیں حرف نرکیا جارہ ہو حکومت کی مداخلت سے نطعی محفوظ ہوں گئی اور ان سے تنعلق مالک کو حدب فزیل حقوق حاصل ہوں گئے :

دلی استعال ادر تھرٹ کاحق دب ، مزید نفع کمانے کے لئے کاروباد بیں لگانے کاحق ۔ د بیچے ، انتقال ملکبیت کاحن (د) تنحفظ ملکیت کاحق ۔

فرآن كريم كا واضح حكم ب -

وَكَانَا ٛحَكُلُوّاً امْوَالَكُمْ بِنَيَّكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقري - ١٨٨)

(ا در نم باطل طرفیے سے ایک دد مرے کے مال نہ کھاؤ)

حكومت كو اكركسي كي ذاتى ملكبرت ، اختماعي مفاد كي تخيت ابينے قبصنه بيس بينے كي صرورت

برائی ائے تو دہ مالک کی مرضی سے معروف معاد صندا داکر کے اسے حاصل کرے گی۔

بطنورية مربند بين سيرنبري كے التے جوزبن نتخب كى وہ دوننيم بجوں كى ملكبت تقى امنوں

نے اپنی افغادہ زمین بلا نبیت دینے کی بیش کش کی مگر صنور نے اس کی نبیت کا تنجیبنہ لکوا یا اور اس

ونت کی عام ننرح سے مطابق معاومنہ دے کریہ زبین حاصل کی میں

جنگ بنین کے موقع برا بٹ سنے صفوان بن المبہرسے زربین حاصل کیں۔ اور حب اس

ن كما اغندًا بالمحد؛ كما بلامعاوصنه لين كا اراده بدع البيت من المانين بن عارقية مَعَمُونَ فَالله الم

منتعار بن الدرجوان بن سے ضائع ہوں گی ان کامعادمند دبا جلئے گائھ

ناسى الولوسف كاب الخراج بن مرات بن :

المام رحکومت کو بہتی حاصل منہیں ہے کہ وہ کئی نابت شدہ قانونی حق کے

بغیرکی شخص کے قبضے سے اس کی کوئی چیز لکال لئے ملا۔
خطبہ حجۃ الوداع بیں نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے حرمت جان کے ساتھ حرمت مال کے
بارے بیں جو کچھ ارتنا د فرمایا ہے دہ بہلے ہی انگاہ سے گزد جبکا ہے ۔ تحفظ ملکبت کے حق کی
اہمیت کا اندازہ اس مدیث سے کیجئے:

ر سوشخص اینا مال برجانے بیں مارا حائے وہ شہیر ہے ۔ د منجاری ) میں۔ شخفط ابرو

اسلامی دیاست کے سرشری کا ایک اہم حق برہوگا کہ اس کی عزت وآبرد کا نخفظ کیا حائے خطعہ حجۃ الوداع بین حفور نے حان دمال سے ساتھ ہی حرمت آبرد کا بھی حکم دیا ہے۔ تران مجید بین اللہ تعالیٰ کا ارشیا دہے:

كَا يَهُ الَّذِينَ الْمَوْلِكَا يَنْ خَرْفَقُومُ مِنْ قَوْمٍ عَنْ آنَ يَكُونُوا خَيْراً مِنْ الْمَوْلِكَا وَالْمَا الْمُولِكَا الْمُولِكَا الْمُؤْلِكَةِ الْمُؤْلِكِةِ الْمُؤْلِكَةِ الْمُؤْلِكَةِ الْمُؤْلِكِةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِكِةُ الْمُؤْلِكِةِ اللَّهِ الْمُؤْلِكِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُو

بِالْاكْقَابِ (الحجرات-١١)

"اے لوگو اج ابنان لائے ہو، ندمرد درسرے مردوں کا نداق اڑا تیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور مذعور تبیں درسری عور توں کا مذاق اڑا بین ہوسکتا ہے کہ رہ ان سے بہتر ہوں۔ اور مذعور تبیں درسری عور توں کا مذاق اڑا بین ہوسکتا ہے کہ رہ ان سے بہتر ہوں۔ آبیں بیں ایک درسرے پرطون مذکر داور مذابک درسرے کو ترسے الفاب سے بادکر دی۔

دُلاَ يَغْتُبُ لِتَخْفُ كُمْ يَعْضُ الْمُلْحِمُولُ اللهِ اللهُ ال

ابن کی گفتگویں برزمانی سے بھی تنی کے ساتھ دوکا گیا ہے۔ کا پیچی اللہ الجے اللہ الجے اللہ والسون فرین القول الآئم ف ظلم (المناع ۱۳۸۱) "الله اس کو لیند منبی کرنا کہ آومی برگوئی پر زبان کھولے والا پر کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اس آبت بی جہاں برگوئی سے منع کیا گیا ہے وہاں ظالم کے خلاف بھر لوپر آواز اصافے کی اجازت مجی وی گئی ہے۔

خُلْ لِلْنُوْمِتِ بِنَ لَغِضَّوْا مِنْ اَبْصَادِهِ مِدَدِ بَجِفَظُوْ اِنُورُ جَهُمْ (النور - ٣٠) "اسے نبی اِمومن مردوں سے کہو کہ ابنی نظر میں بجا کر دکھیں ادرا بنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں "

وَ الله وَ الل اله المراسية في إمومن عورنول سنة كهرووكم ابني نظرين بجاكر دكيس اور ابني تزم كامول كي حفاظيت كربي ؟

ان آبات میں دیکھنے مسلمانوں سے براہ داست خطاب مہبی ہے بلکہ بہ ہدایات حفور کے فرابعہ دی جا دہی ہیں ہے کا مطلب بہہے کہ جہاں مسلمان ان بر فردا فردا عمل کریں دہاں اسلامی دبایست میں ان برغل درآمد کی نگرائی کرے۔ اور جہاں کہبیں ان کی خلاف ورزی ہو دہاں ان کا مُوثر انسداد کرے۔ گوبا دیا استان کی خوا کہ بورا اہمام کر ساور فراحت کو جہائے سے دو کے۔

نبی صلی النّدعلیه وسلم نے اپنے متعددار شادات میں لوگوں کو بلا وجہ مار نے بیٹینے اوران کی توہن و تابی کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک بارائیٹ سنے فرط یا :

و مسلمان کی بیشت محترم ہے راس کی بیبا ئی مہیں کی جاسکتی ) إلّا بیر کہ اس نے سزا سکے نابل ترم کیا ہو سرس نے بلا درجہ کسی مسلمان کو مارا النّد تعالیٰ اس پرسخست غضرب ناک ہوگا۔ وطبرانی ) در اگرکوئی شخص کسی سلمان کی حایت ایسے موقع پر مہیں کرتا جہاں اس کی حایت ایسے موقع پر مہیں کرتا جہاں اس کی حایت ایسے مواقع پر مہیں اس کی حایت ایسے مواقع پر مہیں کرتا جہاں وہ اللّٰہ کی مدد کا خوا ہاں ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جمایت ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حلہ کہا جا رہ مواور اس کی تذلیل د تو ہیں کی جا دی ہج تو اللّٰہ عزد حبل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ جہاں وہ جہاہتا ہے کہ اللّٰہ اس کی مدد کرنے یہ رابودار در) ایسے الله اس کی مدد ایسے مواقع پر اکسے جہاں وہ جہاہتا ہے کہ اللّٰہ اس کی مدد کرنے یہ رابودار در)

موس نے کسی دوسرے کی ہے جونی یا آبر دریزی کی ہو باکوئی اور ظلم کیا ہو تو وہ
آج معان کرا ہے آس دن سے پہلے جب مزدد پید ببیبہ ہوگا مذمال و زر ، البشہ
نیک عمل اس کے بیاس ہوگا جو ہے لیا جائے گا۔ اس ظلم کے موافق ۔ اوراگر نیک
عمل منہوگا تو مظلوم کی براثیاں ہے کر اس برڈوال دی جائیں گی " رنجاری )
حفور نے کسی کی ہے عرفی کو بدترین نیا دتی قرار دیا ہے۔
میزین نیا دتی کسی مسلمان کی عرت برناحتی خلر کرنا ہے " دا بوداور )
حضرت عرف عاملوں کورخصت کرتے وقت امنیں میہ مایت دیا کرتے ۔
میں تہیں جابر و نا سر بنا کر منہیں بلکہ امام اور دسنما بنا کر بھی تجہا ہوں ، خبردار ا

ہمک عزت کے معاطر ہیں اسلام کا اصول ہیں ہے کہ معاشرہ کا ہر فردعزت دارہے خواہ
اس کا مقام ومنصب اور الی خینیت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ بینی اسلامی فالذن بیں کسی کو ہی کہ عزت
کا دعویٰ بیش کرنے وقت یہ فابت کرنے کی مزورت نہیں ہے کہ وہ صاحب عزت ہے اور معا
علیہ کے فعل ندلیں سے اس کی عزت کو واقعی ٹر کسکا ہے۔ اسی اصول مساوات کی بنار پر حفرت عرف
نے داکی معرص زت عرف بن العاص کے بیٹے محد بن عرد کو اس جرم میں ایک محری سے پھوایا کہ

اس نے گھڑودڑیں اس کا گھوڑا آگے آنے برمعری کو بیٹیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اللہ یہ کو ڈے ، بین تغریف کا بیٹیا ہوں ' حصرت عرف باب بیٹے کو مربنہ طلب کیا اورمعری کے باتھ بن درہ دے کر کہا کہ سار ، تغریف کے بیٹے کو "اور بھراس کی جمت ہوجانے کے لبد فرما یا "عرد بن درہ دے کر کہا کہ سار ، تغریفی بن کے بید فرما یا گھرا کہ تو کہ خوالی نیم اس نے اس کی سلطنت ہی کے بل بوتے پر نجھے بار اسام کی جندیا بر بھی درہ گھما ، کیونکہ خوالی نیم اس نے اس کی سلطنت ہی کے بل بوتے پر نجھے مادا ہے ہے۔

تعفظ آبروہی سے منعلق مفرت عرک در بی نقل کے دروا تعات ہوئے لیکن آب نے دولوں میں نفعاص کو ساتھ کردیا اور قاتل کو کو کی سزامنیں دی ایک واقعہ میں بنی ہذیل کے کمن نفعاص کو ساتھ کردیا اور قاتل کو کو کی سزامنیں دی ایک واقعہ میں بنی ہذیل کے کمن نفعی نے ایب میں بان کی لراکی بروست درازی کی ، اُس نے بھر کھینے مارا جس سے اس کا محکم کھیٹے گیا۔ آب نے نبیل دیا تا بیزنسیل الہی ہے اس کی دیت منہیں ہوسکتی ہے ۔

دوسرا دانند بیرے کد دونوجوان ایک دوسرے کے بھائی بنے ۔ ایک جہاد برجبلاگیا ۔ اور دسرے کواپنے گھروالوں کی دیجہ بھال پر امور کر دبا ۔ اس نے ایک دات کسی بیج دی کو لینے بھائی کی بیج ی کے ساتھ قابل اعتراض حائت بیں دیجھا تو اسے نسل کر کے عرباں لاش داستے بر ڈال دی ۔ میں یہود لیوں نے مفرت عرب کے سامنے مقدمہ بیش کیا تو اسنوں نے نوجوان کا بیان کس کر کہا "اللّٰد میں یہود لیوں نے مفرت عرب کے سامنے مقدمہ بیش کیا تو امنوں نے نوجوان کا بیان کس کر کہا "اللّٰد میں یہود لیوں نے نوجوان کا بیان کس کر کہا "اللّٰد تیرے انتھ سلامت رکھے "اور بہودی کے نون کو دائیرگاں قراد دیا ہے!

حفزت مغیرہ بن شعبہ گورنر بعرہ برزنا کی نہمت لگانے دایے بین ا فراد برحفزت عرائے صدر نذت مادی کی اوران کے کوٹیے لگائے گئے بلا

تواس نے اسمان کی طرف منہ اٹھاکر کہا '' اے اللہ بیں نے اسے معاف کر دیا ۔ اللہ تا کہ معالیہ بی اسلام کا مزاج کہاہے ؛ اس کا اندازہ سورہ النور کی ان آیات سے کیئے جن بیں اُتم المومنین حفزت عاکشہ پر بہتان تراشی کی شخت ندمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی باکدامنی کی شہا دت دی ا در مسلمالوں کو افترار پوازی اور الزام تراشی سے بیخے کی ناکید کی ان آبات کا ترجمہ طاحظہ ہو:

ر ہولوگ برہنان گھڑلائے ہیں وہ نہارے ہی اندر کا ایک ٹولین اس وانعہ کو این حن می ننر مزمجھو بلکہ بریھی نمہارے کئے نبرس سے جس نے اس میں جنناحقہ با اس نے انا ہی گنا ہ مبتا اورجس شخص نے اس کی ذمرداری کا بڑا حقد ابنے سرايا اس كے التے نوعذاب إلىم مع رس دنت تم توگوں نے اسے كمنا تھا أسى دنت کبوں مزمومن مروری اور مومی عورنوں نے اینے ایب سے نیک گا ن کیا اور كيون تهدد باكر برصريج بهنان سے ؟ ده لوگ چارگواه كبول مذلائے ؟ ابك ره گواه منیں لائے ہیں، الندکے نزویک دہی جھوٹے ہیں۔ اگرتم توگوں میرونبااور أنزت بب الدُّر كانفنل اور رحم وكرم منه جوّا توجن باتوں ميں تم بر كئے تھے ان كى بإداش من طرا عذاب تمهيس البتا ر ذرا غور كرو، اس دقت تم كىيى شخت غلطى كرره ين منه به جبكه تمهاري ابك زبان سهد د دسري زبان اس حجوث كوليتي حلى حبا رى تفى ادرتم اينے مندسے وہ كھے جارہے متے حس كے متعلق تمين كوئى علم ند تھا۔ تم اسے ایک معولی بات سمجھ رہے تھے حال کمرالند کے نزدیک بر بڑی بات تھی کیوں نذا سے منتے ہی نم نے کہد دیا کہ ہمیں الیی بات زبان سے نکالنازیب مهني دنيا رسجان الله إبيرنوايك بهتان عظيم ہے '- اللّٰهُم كونفيجت كرنا ہے كہ المنده تهمي البي حركت مذكرنا اكرتم مومن مور التدنميس صاف مهاف برايات دتبا ہے۔ وہ علیم دھکیم ہے ۔ جولوگ جاہتے ہیں کہ اہمان للنے والوں کے گروہ

ين مخش يهيلي و دنيا اور آخرت مين در دناك سزاكي شي داندور انا وا تران بس بور تو سر فرد كى عزت وابر د كے تحفظ بر زور دبا كيا ہے دين ناموس خواتين كى حفاظت كے الئے توغیرمبولى انداز فہمائش اختیار كیا كیا ہے رسورہ النورسی بس زمایا كیا ؛ « جولوگ باک امن ، ہے خبر مومن عور توں برتہنیں لگانے ہیں ، اُن بر دنیا اور أنخرت ميں لعنت كى كئى اوران كے لئے بڑا عذاب سے وہ اس دن كومعول مة طائمی جبکہان کی اپنی زبانیں اوران کے اپنے ہاتھ یا و کان کے رتو توں کی گواہی دیں سکے اس دن اللہ انہیں وہ بھرلور بدلہ دیے گامیں کے دہسختی ہیں۔ اور امنين معلوم بوجلت كاكسالندى حن بديح كويع كردكهاف والا يواتنور ووناه برامنی مرابات کانبیجہ ہے کہ سلمانوں کی تاریخ بمی طلم وستم ادر جبر و تشدد کی مند دوات انوں کے تاریخ بین طلم وستم ادر جبر و تشدد کی مند دوات انوں کے درمیان مہیں کہیں ایسا کوئی وا نعم نہیں ملنا حس بین کسی حکمران نے ابینے مخالفین کوزیر کرنے کے کئے ان کی مہر بیٹیوں ا درما دُس مہنوں کی بیے حرمتی کی ہور ۳- تجي زندگي کا تحفظ اسلامی ریاست بین شروی کی نجی زندگی کو کمل تخفظ فراہم کیا گیا ہے اور گھروں کی جار دبواری کو ایک محفوظ نلعه کی تیبت دی گئ<sub>ی س</sub>ے میں بن مانعلت کاکسی کوحق نہیں۔ قرآن مجید يَّا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَاتَ نَحُولُ البِيوتَّاعَ يَرُيبُونِ كُمْ يَحَتَّى لَمَنُوا لَاتَ نَحُولُ البِيوتَاعَ يَرُيبُونِ يَمْرَحِتَى لَمَنْ الْمِوْا وَلَسُوا وَلْسُوا وَلَسُوا وَلَسُوا وَلَسُوا وَلَسُوا وَلَسُوا وَلَسُوا وَلْسُوا وَلَسُوا وَلْمُ وَلِي مُعْلِي وَلَمُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَسُوا وَلَمُ وَلَمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَلَا فَالْمُوا وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا لَمُ وَلَمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلّمُ وَلِمُ وَلِمُ لَا مُعِلّمُ وَلَمُ وَلَمُ لَلْمُ وَلَمُ وَلَلْمُ واللّمُ وَلِمُ لَلْمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ لَالمُوا مِلْمُ لَالمُوا مُلِلّمُ لَا مُعِلّمُ لَا مُعِلّمُ واللّمُ واللّمُ واللّمُ لِمُ لِلمُ عَلَى اَهْ لِهَا ذَٰلِكُمْ يَحُدُرُ لَكُمُ لِعَلَّكُمْ بِسَنَ يَسْتَحُرُونَ . فَإِنْ لَمْ يَجِنَّدُ وَافِيْهَا اَحَدا اَفَلَا تُنْ خُلُوهَ احَتَى بُؤُنْنَ لَكُرُّ وَإِنْ فِيْلَ لَكُوْ الْحِبُو إِنَا وَجِنُوا هُوَ الْوَكَى لَكُمُ ( النور ١٢٠ ١٨٠) "اسے لوگو! جو ایمان لائے ہو، ایسے گھروں سے سوا دوسرے گھروں بیں داخل مذہوا کرو جب نک که گھردالوں کی رضا مذہ لے اوا در گھروالوں پرسلام مذہبیج لو۔ ببرطر لقبر تمہارے لئے بہتر ہے۔ نوتے سے کہ تم اس کا خیال دکھو گئے۔ بھراگر وہاں کسی کو رزیا و تو واضل بزہر جب بک کہ تم کو

اجازت مزوے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ دابس جلے جاد تو وابس ہوجا دُر بر تمہارے سئے زیادہ باکیزہ طرافیہ ہے ''

نبی علی الندعلیہ دسلم نے خود اپنے گھریں بھی اُدا ذیا دشک دے کر داخل ہونے کی ہابت فرائی ہے ناکہ ماں بہنوں اور بیٹیوں برائیں حالت بین نظر بزلی کے میں نظر برلی ان برائیں مانت بین نظر برلی کا میں نظر برلی کا برائیں مانت بین نظر برلی کے زمرہ میں آنا ہو۔

ان محن بابندبوں سے عرف وہ عمار بیم شتنی بیں جہاں کوئی آباد مذہور کبٹر عَکِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی عَلَیْ اللّٰہِ کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی ک کبٹر عَکِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی عَلَیْ کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کُورِی کا کھڑ والنود۔۲۹)

" تہارے گئے اس بین کوئی مضائقہ بہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہوجا و جو کسی

کے دہنے کی جگہ مذہوں اور جن بین تہادے فائمے دباکام بی کوئی چیز ہو" ان جگہوں بین دفاتر،

یلک عمادات، ہول اور جن بین تہادے فائمے، دوکا نیں اور مدادس وغیرہ شال ہیں۔ گھردں میں بلا

اجازت داخل مذہونے کی مدایت کے ساتھ ہی سلانوں کو بر ہدایت میں کی گئی کہ وہ دوسردں کی نجی

زندگی میں زیا وہ وخیل مذہوں۔ گھر میں آنے کی اجازت کا مطلب بر بنہیں کہ بس دھرنا دے کر دبیں

مذیحہ دبیں اور صاحب خانہ کو ابنے گھر میں تھی ابنی مرضی اور بردگرام کے مطابن وقت گزاد نے کا

موزنع مذویں۔

مَنَّ النَّهُ النَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَدْخُهُ لُوَا الْمِيْوَتِ السَّبِيِّ إِلَّا آنَ يُّوُدُنَ الكُمُ إِلَى تَطْعَامِرِ عَنْ مُرْفِطِيْنَ إِنْ مُولَكِنْ إِذَا لُوعِينَ مْ دَوْخُلُو الْمُرَافِلِينَ اللَّهُ مُلَكِنْ إِذَا لُوعِينَ مْ دَوْخُلُو الْمُرْوَا

مُطْعِمُ تُمْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِينِ لِي لِينِ الإحزاب ٥٠) روب الراس الراس

رور المعالی المردر المحالی المال المردر المال المال المورد المال المورد المال المورد المردود المردود

كى دوسرك كے كھرى وافل ہونے اور دہاں سرف لقدرمزودت وتت كزارنے كے

سلیدین ان ہرایات کے ساتھ رہی فرایا گیا کہ اگر دروانہ سے کوئی بیزلینی ہوتو بردہ کے بیجھے سے مانگو۔

وَإِذَا سَالُنُهُ وَ مُنَاعًا فَشَالُوهُ نَ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ (الاحزاب ٢٠٥)

" نبی کی بریوں ہے اگر نہیں کچے ما بگمنا ہوتو ہر وے کے بیجے سے مانگا کرد! 
اسی طرح کھر دں میں اکس جھا نگ سے منے کیا گیا ہے بحضور کا ارشادہ کہ کوئی شخص کی کو گھر میں جھا نکتے دیکھے اور اس کی آنکھ جھوڑ دیے نواس پر کوئی موافذہ نہیں ۔ آپ نے دو مرے کا خط بر ھنے یا بڑھتے دفت اسے تنکھیوں سے دیکھنے کی بھی ممالغت کی ہے ،
کاخط بر ھنے یا بڑھتے دفت اسے تنکھیوں سے دیکھنے کی بھی ممالغت کی ہے ،
قرآن نے ایک شہری کے گھر کو بیرونی مراضلت سے مفوظ کرنے کے ساتھ ہی مسلانوں کو بیٹے اور کھوج کر بیمی بیت کہ وہ ایک و دمرے کے را ڈیٹو لئے ، نجی معاملات کی لوہ لینے اور کھوج کر بیمی بیت کہ وہ ایک و دمرے کے را ڈیٹو لئے ، نجی معاملات کی لوہ لینے اور کھوج کر بیمی بڑے دسنے سے مخت پر مبز کریں ۔

، وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا بَغْنَتُ لَنَهْ مُنَكُمْ لَعْضًا \* أَيُجِبِّ أَحَدَكُمُولُ ثَيْا كَلَى كَنْكُ لَحْمَر

آخِيه مَيْاً فَكُوهُ تُمُولاً (الحيطرنت،١١)

"اور تجتس نزکروا درتم میں سے کوئی کسی کی غیبت مذکرے کیا تہا اے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بیند کرے گا ؟ دکھیونم خود اس سے گسن تھائے ہوئا انسان تجت سے خور ایس میے خور ایس کے ذریعہ دو سروں کے عیب الماش کرتا ہے اور بھر جو عیب اور کمز دریاں انسان تبت سے خور ایس مزے سے لیے کر دوسروں کوساتا اور اس طرح منعلقہ شخص کی برنا می درسوائی کا باعث بنتا ہے۔ قرآن نے تجت اور غیبت دونوں سے ختی کے ساتھ منع کیا برنا می درسوائی کا باعث بنتا ہے۔ قرآن نے تجت ساور غیبت دونوں سے ختی کے ساتھ منع کیا

دسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ایک بار فرما !! رتم اگر ہوگوں کے محفی حالات معلوم کرنے کے دریے ہوگے نوان کو لبگاڑ دو کے یا کم از کم لبگاڑ کے فریب بہنجا دو گئے یا والودا دُد)

ابک ا درحدیث میں ارنٹا دہوا۔

م حن شخش نے کسی کے عبب کو دیجھاا درایس کی بردہ بوشی کی اس نے گویا ایک زندہ درگورانسان کوزندہ کر دیا ہے رالوداؤد، نسانی

حفودٌ نے حکم الوں کو خصوصیت کے ساتھ تجسٹس کرنے سے منے فرایا ہے: «حکم ال جب لوگوں کے اندر شہات کے اسباب نلاش کرنے لگے نو دہ انہیں لگاڑ کردکھ دنیا ہے۔" دالوداور'

اس سلسلہ بیں حفرت عمر نے ایک واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی دیاست کے امیر کی حدود مافلت کیا ہیں، اور ایک شہری کو اس موافلت سے کتنا دیسے تحفظ حاصل ہے۔ ایک مزید دات کے وقت آپ کو تنگ گزرا مزید داور ایک عورت تھی۔ آپ کو تنگ گزرا اور داوار پرچر ہے گئے۔ دکیھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت تھی۔ آپ نے بکاد کر کہا اے وشہر نظار ایک تو ایک اور اللہ تیرا پردہ فاش مذکرے اے وشہر نظا ایک تو ایک گاہ داللہ تیرا پردہ فاش مذکرے گا جواب دیا میں امیر المومنین ا جلدی مذکو ہی ۔ اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے بین گناہ کئے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں کے بین اللہ نے دروازے سے آؤ اور آپ دیوار پرچر کھرائے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک گھروں کے سوائی میں اجازت کے بیر مزجا قواور آپ میری اجازت کے بیر مرب گھر میں تشریب دوروں کے میں تشریب کیا دوران کے دروازے کے بیر مزجا فواور آپ میری اجازت کے بیر مرب گھر میں تشریب میری اجازت کے بیر مرب گھری کاروائی مذکل ۔ در مرد سے دعدہ لیا کہ دہ مجلائی کی دراہ اختیا درکرے گا د تعبیم القرآن جلد بینم صفحہ و مرب بر موالہ میکارم الافواق)

عفرت عمر میں کے دور کا داتعہ ہے کہ ایک لاکی نے عدر نظری سے بجنے کے لئے جھری سے خود کتنی کی کوشنس کی مگر زندہ برح گئی اور بھر گناہ سنے ائب ہوگئی ایک شخص نے اُسے کی کوشنس کی مگر زندہ برح گئی اور بھر گناہ سنے ائب ہوگئی ایک شخص نے اُسے اُکاح کا بنیام دیا جو اس دا تعہ سے لاعلم نظا۔ سربریت نے حضرت عرب نے برجیما میں اسے ا

فرایا"، نما برنونے بوس و کنار کیا ہوگا یا جھٹر تھیالا کی ہوگی یا نظر بد ڈالی ہوگی " انہوں نے کہانہیں" أب نے برجھا کیا تواس سے مہتر ہوا؛ انہوں نے کہا ہم ان بھر پڑھیا کیا توسنے اس معماشرت کی ؛ انہوں نے کہا "ال يجروبي الرائير الوسفان سيم المعت كي إنهون في كه أول الم طرح مزينين والون كميرواب بم انهول في بوايا إل کہا، اُنٹرائی نے دریانت فرایا سکیا توجا ناہے کہ زناکے کہنے ہیں!" امنہوں نے کا رہی ہاں ہی نے اس کے ساتھ حرام طریعے سے وہ کام کیا جو ننو سرحلال طریقے سے اپنی بیری کے ساتھ کرنا ہے 'انٹی سنے پوچھاکیا تیری شاوی ہو جبی ہے ؟ امهوں نے کها 'رجی ہاں' ایب نے پوچھا تو سنے شراب تو مہیں بی لی ہے ؟ امهوں نے کہائمہیں ۔ ایک شخص نے اکھے کران کامند شونگھااور تعدبق كى مجراب نے محلدوالوں سے درما فن كياكر بر داواند تومنين ؟ امنوں نے كماكد مم نے اس كى عقل بین کوئی خرابی منبی دیکھی کائے نے حصرت سزائی بن نعیم سے جنہوں نے ماعز بن مالک کی بروزش كى تقى اور حصنور كى خدمت بي حا عز بوكر دعائے مغفرت كرانے كامنورہ ديا تھا فرمايا مركاش تم سنے اس کا بردہ ڈھانک دیا ہوتا تو تمہارے لئے اجھا تھا " بھرآب نے ماع کو رجم کرنے کا فنقيله صاودكر دباءانهي ننهرك بالبرك حاكر سكساركر دباكيا بجب بجرر بن نزرع بوئے تو ماعز مجاسك اوركبا" لوكو إمجير رسول المداك باس معجبو، مبرت نبيلي كو لوكون في مجيد مروا دبار ا تهول سنے مجھے دھوکر دیا کررسول اللہ مجھے قبل مہیں کرائیں گئے" نگر تجبر مار نے والوں نے امہیں بلاک کردیا محضورکواس کی اطلاع دی گئی نو فرمایا " نم لوگوں نے اسسے جھوٹرکیوں نہیں دیا ؟ میرے باس كے آستے ہوتے شاہدہ نوب كرما اور الله اس كى توبر نبول كرنبا ير تفهم القرآن جلد موم يوس اس دانغرس حفور كااكب ايمس سوال صاف تنا داست كداب ماع كورجم سيد بجالينكى مرحمان کوشش کررسے سنھے۔ اور ان کے اپنے بیان بس یا محلہ دالوں کی شہادت بی اسک کا کوئی البها بهاة الله كرديه من الما الله بهنياكر ما عركى جان بجابى جاسك الب نه المنافر عقل کا نشبر بھی ڈھونڈا ، نشکن متب سجا کہ کی کوئی صورت باقی منہ رہی تب نبصلہ صا در کیا ۔ ا در بھر ا میر کواس برعمدرا مربوحانے کا قلق مجی برواراس دا تصریبے بیرمی طا بر برونا ہے کہ نیصلہ کرنے

دنت ادربالخصوص کمی کوسزادیتے دنت معاملہ کی مہتریک پہنچنے کے بیٹے کس حذیک شمین ہونی ا حزدری ہے۔

عہدنبری اورخلافت واندہ کے متعدد واقعات اس تقبقت کی نشاندی کرنے ہیں کہ اسلامی دیاست ہیں کمی نشری کو باقا عدہ مقدر جبلائے اور عجر م نابت کئے بغر قدیمیں منبی رکھا جا سکنا ۔

ایک مزند انحفرت مجز نبری میں خطبہ وے رہے تھے ایک نخص نے خطبے کے دولان کھڑے ہوکہ اس یا دسول النّد میرے پڑوسی کس ترم میں گرفتاد کئے گئے ہیں "آب نے کوئی جواب بن دیا تو اس نے آٹھ کر بھر بہی سوال کیا۔ آب نے خطبہ جاری دکھا اور اس بار بھی کوئی جواب بن دیا ۔ جب اس نے میری بارا مقداد ہی سوال دھرایا۔ توآب نے حکم دیا کہ اس کے پڑوسیوں کو جھوڑ دیا جائے۔

اس نے میری بارا مقداد ہی سوال دھرایا۔ توآب نے حکم دیا کہ اس کے پڑوسیوں کو جھوڑ دیا جائے۔

اس نے میری بارا مقداد ہی سوال دھرایا۔ توآب نے حکم دیا کہ اس کے پڑوسیوں کو جھوڑ دیا جائے۔

(البودا دُد۔ کتاب القضاۃ)

اَبِ کے دومرزبہ خاموش رہنے کی دحبر برتھی کہ کونوال مجد بین موجود تھا۔ اگر کرنہ ارتدگان کا دانھی کوئی تصور مرد الورہ اُمٹھ کر بیان کرتا۔ نیکن حب اس نے جبب سا دھے رکھی نواب نے بیٹے اِفار کرلیا ہے کہ گرفناری بلاجوا زہے۔ اس سے رہائی کا حکم صا درکر دیا ۔

حفزت عمر نے دور بی ایک نعص عراق سے آیا اور حاجز خدرت ہوکر کہا" امبرالمومنین ا بی ایک ایک ایسے معالمہ کی دحبہ سے آب کی خدرت بی معامر ہوا ہوں کہ جب کا بذکوئی سر ہے مذہبر یہ آپ نے پرجھا دہ کیا جاس نے کہا مجبوٹی نشادت کا فقید ہمارے ملک بیں بھیوٹ بڑا ہے یہ حضرت عرب نے کہا" ا جھا یہ چیز فشروع ہوگئی "اس نے کہا" ہاں۔ آب نے فرایا تم پرنیان مذہو خلاا کی تسم اسلام بیں کوئی شخص بنیر عدل کے قید نہیں کیا جاسکتا یہ و موطا۔ باب الشرط الشاہر،

معزت عرز ہی کے جبد کا وہ واقعہ نظرے گزرجیکا ہے۔ جس میں آب نے گور زمھر حفزت عرفی بن العاص اوران کے بیٹے محمد بن عمر و کو مد بنہ طلب کر کے بربر عام دووا و مقد بربی منطوم مھری کے ماغہ سے محمد بن عمر و کو مد بنہ طلب کر کے بربر عام دووا و مقد بربی منطوم مھری کے ماغہ سے محمد بن عمر و کے دفر ہے کو الحازت وی جن کی گورنری محمد بن عمر و کی میت ہوئی۔ مگر فریا دی نے کہا " امر المومنین میں نے کہ وجہ سے جینے کو ایک شہری بربا مخد الحقادی میت ہوئی۔ مگر فریا دی نے کہا " امر المومنین میں نے

ا بنا بدلدا فارلبا بر مبراجی تصندا ہوگیا اور مسنے مجھے مارا تھا ہیں نے اس کو بیب لیا۔ اس موقع برحفزت عمر نے عرف افعاص کو مخاطب کر کے بہز ماریخی حملہ کہا ساسے عمر و ! نم لوگوں نے انسانوں کوکب سے انبا غلام نبالیا ؟ ان کی ما دُس نے نوانییں اُزاد جنا تھا ۔" مشکا

ان نظائر سے عبال ہوجا آ ہے کہ اسلام میں مفقول علائتی جارہ جوئی کے لغیر حکومت نہ کسی منسری کوکوئی سے ان برکا میا اسے تبدکر کے آزا دی سے محروم کرسکتی ہے۔ قرآن کا صاف حکم منسری کوکوئی سزا دے سکتی ہے مذاسے تبدکر کے آزا دی سے محروم کرسکتی ہے۔ قرآن کا صاف حکم جے: دَ إِذَ احْدَكُمْ تُنْفُر بَبُنَ النَّاسِ اَتْ مَحْدُكُمُوْ إِبِالْعَدُ لِوْ (السنداء - ۸۵)

" اورجب وكون بن نيسله كرف الكونوالها ف سے فيعد كما كرد"

مسلمانوں کے لئے اس عام محم کے ساتھ اسلامی رباست کے ادلیب سربراہ نبی اکریم کو تو خصوصیت کے ساتھ عدل کا حکم دباگیا۔ وَاُمِوْدَتَ لِاَ عَدُوْدِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

" مجھے حکم دیا گیاہے کہ بی نہارے درمیان انعان کون!

بسلی آیت کے انعاظ واضح طور پر بنا رہے ہیں کہ انعان محض من مانے نیصلے کا نام نہیں ہے۔

ہملی آیت کے انعاظ واضح طور پر بنا رہے ہیں کہ انعان منا باللہ ہے۔ اس لئے نیصلے کو لاز ما ہم معروف عوالتی طریقیہ کار (Due process of Law)) کی تمام نیرا لگا پر بورا اتر ناچاہیے ۔

معروف عوالتی طریقیہ کار (Law) معدابہ کا طریقہ کارخود صفور کے ایک فیصلے سے واضح ہوجا ناہے۔

اس معالمہ بین اسلامی رہا سن کی عدابہ کا طریقہ کا رخود صفور کے ایک فیصلے سے واضح ہوجا ناہے۔

فیج کہ سے قبل کا واقعہ ہے کہ عین اس دفت جب آب کہ کی طرف کوپر کی نیادیاں فرما دہتے تھے اور آپ کے منصور ہما دکی کامیابی کا انحصار بڑی حذر ک اس امر پر تھا کہ کھنا ریکہ کو اس کا فیل سے ایک بوڑھی عورت کے باتھ سرداوان فرنین کو ایک خطر بال بحوں کی حفاظ من سے خیال سے ایک بوڑھی عورت کے باتھ سرداوان فرنین کو ایک خطر بال بحوں کی مناظم بین امہیں حضور کی نیاد بورس میں امہیں حضور کی نیاد بورس کی اطلاع دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا۔ آب نے حصورت عالی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا۔ آب نے حصورت علی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا۔ آب نے حصورت علی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا۔ آب نے حصورت علی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا۔ آب نے حصورت علی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا۔ آب نے حصورت علی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا۔ آب نے حصورت علی کو ایک کورت کے تعانی بیں بھیجا۔ وہ بیخط برآ کہ کرکے کی تعانی بیں بھیجا۔ وہ بیخط برآ کہ کرکے کھی جو کے تعانی بیں بھیجا۔ وہ بیخط برآ کہ کورٹ کے تعانی بیں بھیجا۔ وہ بیخط برآ کہ کورٹ کے تعانی بیں بھیجا۔ وہ بیخط برآ کہ کورٹ کے تعانی بھی کی کھی کورٹ کے تعانی بیں بھیجا۔ وہ بیخط برآ کہ کورٹ کے تعانی بھی کورٹ کے تعانی بھیجا۔ وہ بیخط برآ کم کورٹ کے تعانی بھی کی کھی تعانی بھی کورٹ کے تعانی بھی کورٹ کے تعانی بھی کے تعانی بھی کورٹ کے کورٹ کے تعانی بھی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی ک

ہے آئے۔ اسے کھول کر پڑھا گیا نواس میں قرایش کے لئے بیرا طلاع موجود تھی کہ حضورتم پر جڑسائی کرنے داے میں برعزت حاطب کوطلب کرکے جب کھلی عدالت میں بازیرس کی کئی توامنوں نے احساس ندارت كبیا نظر كها" بادسول النّدین كا فرومزند تنبین بردگیا بون بین نے بركام غداری كی تبت سے منبی کیا ۔میرسے بال نیچے کمر ہمیں ہیں ۔ وہاں میراحامی کوئی تبیابہ منبیں ۔ ہیں نے بیزخط صرف اس کے مکھاکہ میرابداحسان مان کر قرانش میرے بال مجوں کے ساتھ ذیا دنی مذکریں یا نظامبر مجھلی غداری كاسكه تها. ببخط زلن بحث بہنے عاماً نومسلمانوں كے سادست الله منعوب نبیث ہوجاتے . بحرم كی تنكبن نوعبت وبجه كرحصارت عرش غصناك موكرا عقع اوركها مبارسول التدا بصحاحان وبجب كهاس غدار کی گردن ارا و در*ن به نگردهم*ت العالمین نے بڑی نرمی سیے فرما باکر شاطب اہل مدر میں سیے ہیں۔ اور ا مهنوں نے لینے نعل کی جو د حبربیان کی ہے وہ واقعہ کے مطالق ہے بعصرت عمر اس جواب برشدت جزمان سے رو دبئے ۔ اور ریکہ کر بہجھ کئے کہ الندا وراس کارسول می سب سے زبا وہ جانے ہن محفرت حاطب کی بیربرات ایب طرن انسانی حیان کے احترام اور دوسری طرف سنگین سے سنگین تحرم کی تعبی کھنگی علالت بین سماعت اور ملزم کوصفائی کامو تع دینے حبانے کی عدیم النظیر شال ہے۔ ونبا کی کوئی حکومت اس نوعبت کے خرم کا از کیاب کرنے والے کو کھی کھلی ملالت میں مینی مذکر نی اور مذکوئی عدالت لیلے تھوں تبوت جرم ادر ملزم کے ابنے ا تراری بیان کے بعد اسے دن سے کم کوئی سزادتی ۔ لیب حفورً تصفرت حاطب کے مامنی ، جگب برر بس ان کی تنرکت اوران کے بیان کی صدافت کے بیش نظر سرائے موت نو درکنا رامبیس کوئی معمولی سی سنرا بھی منہ دی اور ان کی نغزش کی نباء برعام سلمانوں کی لگاہوں بب ان کی جرسکی ہوئی اس کو کانی سنراسمجھا۔ اس وا فند کا ذکر فران مجید کی سورۃ المتخذیب مھی آباہے ردانغه كى نفلىل كے لئے ديجينے نفہيم لقران عبلا بخم صفحه ١٢١مم

حفزت علیٰ کے عہد ہمی خارجیوں کے طرزعمل کا ذکر ہو جبکا ہے۔ امنوں نے تمہی ابنی مخالفت کے جُرم میں کسی خارجی کو کمبڑ کرجیل میں مہنیں ڈالا امنوں نے انحر دنت بک عنبط ونحل کا دامن نضامے رکھا اور اس اصول برتائم رہے کہ حبب تک وہ خروج (مسلح ابنا وت ) کاعزم منين كريت خليفهان يست تعرض منين كرسكا .

عدی بن ارطانہ نے جوحفزت عمر بن عبد العزیز کے ایک عالی تھے آپ کو نکھا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایک بیارے ہاں کچھ لوگ ایسے بیں جو اپنے ذمہ واجب الا داخراج اس دنت کک ادا نہیں کرتے جب بک انہیں نفوڈ اسا عذاب بذھ بچھا دیا جائے ، اس لئے اس کی اجازت دیجے ۔۔۔۔ انہوں نے جواب بیں کھا ؛

ومجهج ببرت سبے كه نم نے مجھے سے انسالوں كو عذاب دینے كى اجازت طلب كى بہے، كوبا بس نمبی عذاب الی سنے جالوں گا با مبری رضامندی نمبین غضب خدادندی سے بجالے كى مبراخط بإن كے بعد ميطرلقبر اختبار كردكر وفخص لبنے ذمر داجب رقم أساني سيادا كريسكاس سعيك لو-ادر وبنزوس استصلف كرجيور دد بفداكي تنم ابربات كروك إين المكابارا عائم الماسة فداك سامن ببن مول محصاس سے زبادہ لبند ہے کہ بیں ان کو عذاب دینے کا بڑم لئے اس کے سامنے حاصر ہوں ہے عهرعباسی کے جبعب شن فاضی الولوئر تف حبس (Detention) کے بارے میں فرمانے ہیں: " نہ بہ بات جائز ہے اور رند اس کے جائز ہونے کی کوئی گئی آئی ہے کہ کی تین سے کوئی تا بنا مربر حوالات بي وال وباحائے كما كين خس نے اس برالزام لكا باہے رول الدّ صلى الله عليه المم مجرد الزام كى بنار بركسى كوكرنا رمنين كريف فضه اكرالبي عددت بو توكرنا برجايي كم مرعی اور مرعاعلبه دولوں کو حا صربونے کا حکم دیا جائے اگر مدعی کے باس ننوت موجود مر تواس کے حق میں فیصلہ دیدیا جائے دربنر رہا علیہ سے ضمانت کے کراس کو رہا کر دیا جائے۔ اگراس کے لید مدعی کمچھ نبوت بیش کرنا ہے تو خبر ورنداس سے کوئی تعرض نبیں کیا جائے گا مُلا اسلام کے بیر فرانین حالات کے بابند مہنیں ہیں۔ انہیں ہنگامی حالت (Emergency) نافذكركے معطل منبی كبا حاسكا۔ بر سرصورت حال بین نافذالعل دبیں گے۔ اس ليے اسلامی رباست بن شرون كوبلاجواز تبرسي تمل تحفظ حاصل بوگار

#### ۴ عمل غیرسے برانت م

اسلامی ریاست میں ایک شہری کو بیرحق بھی ماصل ہوگا کہ اسے دوسرول کے تصور میں مذکر اسے دوسرول کے تصور میں مذکر الحامتے۔ قران نے اس سیسلے میں بیطعی ضابطرمقرد کر دیا ہے :

ُ ذَلَا تَكُسِبُ كُلِّ نَفَسِ الدَّعَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُواذِرَةٌ وِّذُرُ الْحُلُونَ وَ النعام - ١٦٢) "مِرْضُ حِلْ جِرِجُهِ كُمَا مَا جِهِ اس كا ذمه داروه نوُدست - كوئى بوجِ الصّاف والادوسرے كا بوجِهِ "مِن الْحَارِين كُلْ:"

یمی بات سوره فاطرایت ۱۸ بین کهی گئی ہے سوره بقره بین صاف حکم ہے: فَلَدُعُدُوانِ اِلرَّعَلَى لِنَظِلِمِ الْمِينَ اللَّهِ عَلَى لِنَظِلِمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ان احکام کے ہوتے ہوئے اسلامی ریاست ہیں مزم کے بجائے اس کے باپ، بیٹوں مال، مہنول یا دوسر برزوں کو گرفتار مہنیں کیا جا سکت اس طرح کی ختالیں ہیں هرون بریویں صدی کی ترقی یافتہ نام مهاد جمہوری ریاستوں میں ملتی ہیں۔ نوآبادیا تی دور سے قبل کی بوری سلم آدریخ ال سے خالی ہے۔ بجاج بن یوسف ایک مہنایت نظالم دسفاک حکمراں کی چیشیت سے متہور ہے، میکن اپنی تمام ترخو نخواری کے باوجودا بینے حرافیوں کے رکت تدواروں کی گردنیں اڈانے کا جرم اس سے جی سرز دنہ ہوا۔ اس کے دور کامشہور واقعہ ہے کہ اس نے قطری بن فجاء قامی شخص کو گرفتار کیا اور کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رمیوں گا۔ قطری نے بوچھا دہ کس سے ج بجاج نے جاج ہواب دیا اس سے کہ تیرے عبائی کے میرے بنائی کے میرے برائی کے میرے بوجائی کے میرے برائی کے دور کامن کی ہے۔ قطری نے کہا کہ میرے یاس امیرالمومنین کا خطرے کر میرے برائی کے میرے برائی کے دور کارون کریں ۔ جاج نے کہا کہ میرے یاس امیرالمومنین کا خطری نے جاب میں کہا کہ جوم میں آپ مجھے دکھلا۔ قطری نے جاج نے کہا کہ اس ہے وہ خط ؟ لا مجھے دکھلا۔ قطری نے جاب میں کہاں۔

"ميرسياس تواك سي بي زياده واجب التيل خطيه التدتعالى فرما است و لَا تَوْدُ دَاوْدُ وَ وَاجب التي التي التي التي وُذِدُ الْحَدُّى حَاجَ كويه جواب بينداً يا اور مكواكراس را كرديا - عدا

# يه ظلم كخفلاف اختجاج كاخي

اسسلام نے شہر نویں کو میرش دیا ہے کہ ان برظلم ہوتو وہ اس کے خلات اوازا کھا ہیں خلام اس کے خلات اوازا کھا ہیں خلام کو گئی ڈے بڑی برواشت نہ کریں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

کر یجب اللہ اس کو لینہ ہندیں کر اکم کہ ومی برگوئی پر زبان کھو ہے اِلاً یہ کہ کسی برظلم کیا گیا ہو"

" اللہ اس کو لینہ ہندیں کر اکم کہ ومی برگوئی پر زبان کھو ہے اِلاً یہ کہ کسی برظلم کیا گیا ہو"

لیعنی برگوئی ہنایت نالیت ندیدہ فعل ہے لیکن جب ظلم عدسے بڑھ جائے، صبرو تھل کا نبد

ٹوٹ جائے اور باکل اضطراری حالت میں زبان سے ظالم کے حق میں فرسے انسان طاوا ہونے لگیں

تواللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین اخلائی تعیم کے با دجود رہے آخری حالت قابل معانی ہے منطوم کو اس کا حق میں مرب ان کی غیرت شاکتہ گفتگو

عق ہے کہ وہ حو ن شرکایت زبان پر لائے اور ایسا کرنے ہم کے اگراس کی جذبا تی کھفیت شاکتہ گفتگو

متهور حدیث ہے:

'' افغل زین جهادا س تنفس کا ہے جکسی تی سے ہیٹے ہوئے سلطان کے آگے کلم ہوت ریا کلم عدل کئے را بوراؤد - تریزی -ابن ماجہ - نسائی - مسنداحد) '' وگ جب ظالم کو بھیں اوراس کے ماتھ نہ کچڑی تو بعید بہنیں کہ اللہ ان پرعذا بعام نازل کردیے'۔ را بوراؤد' تریزی)

ود اپنے بھائی کی مدوکر و تواہ وہ ظالم ہویا مظلوم عرض کی گیا یارسول اللہ وہ مظلوم ہو قوہم اس کی مدوکریں گے گرفا لم ہو تو کیسے مدوکریں بخر مایا استظلم سے دوک دو ' دنجاری استظام سے دوک دو' دنجاری استظام سے دوک ہوئے سے شکایت ہوتی سے شکایت ہوتی تو اسے اس کے انہاد کا موقع دیتے اور اپنی ذات کو بد ہے ہے ہیٹین فرما دیتے ۔
ایک مرتبہ آپ مال غلنیت نفستیم فرما رہے تھے ہجوم ہیں سے ایک شخص آگے رہوں کے ایک مرتبہ آپ مال غلنیت مبادک ہیں تبی سی کار می تھی۔ آپ نے اس سے ایک مرتبہ آپ نے اس سے برور کرمنہ کے بال آپ پر درگیا۔ درست مبادک ہیں تبی سی کار می تھی۔ آپ نے اس سے برور کرمنہ کے بال آپ پر درگیا۔ درست مبادک ہیں تبی سی کار می تھی۔ آپ نے اس سے برور کرمنہ کے بال آپ پر درگیا۔ درست مبادک ہیں تبی سی کار می تھی۔ آپ نے اس سے

مٹوکا دیا۔ انفاق سے نکڑی کا سرااس کے منہ بن گگ گیا اورخراسشس اگئی ا ہے نے فرايا "مجهسا نتقام مي نو" اس في وكالسار سول التريس في معات كرديا "(الودادد) بخاک بدر کے موقع پراٹ ایک تیرسے مجاہدین کی صفیس سیدھی کررہے تھے بھنرت مواد من عزیہ صف سے مجھ اسکے سقے۔ ایب سفے ھو کا دسے کرفر مایا یسواد رار بھرسے رہو ہواد بوسے '' یا رسول النّر! آب نے مجھرکونکیسٹ دی حالا کراند نے کہ کے کوئی وانضاف کے لیے مبعوث فرمایا ہے ہیں آپ احازت دیکھیے کہیں آپ سے بدلہ لول و رسول اللہ سنے فرراتم مبارک کھول کر فرمایا۔ سوا داینا بدلہ سے لو۔ سواد دور كريم الهرس ليك كفة اور مم مبارك كويوم ليا- مدا ایک شخص انحفنرت صلی الله علیه دستم سے یاس آیا اور اپنے قرص کی اوا یکی کا تقاضا کرنے دیگا۔ اس نے بھری مفل ہیں سخدت کلامی کی ۔ اس کے کشا خانہ طرز تخاطب رصحار المنكوعفسة أكيا اورده اس كى مرمت كے بيدا منے آئي نے فرمایا: " اسے کہنے دو اسے کہنے دو!" حس کا کچھ حق نکلتا ہووہ اسی باتیں کرسکتاہے رنجاری مصنرت الوكريط اور حضرت عمرضك وه خطبات نظرسے كذر حكے ہیں جن میں بوكول كو دعوت دی کئی کہ وہ جہال کہیں ظلم ہوستے دکھیں فرگزاس پرگرفت کریں پھنرت ابوموسی کے خلات : شکایت کا وہ واقعہ تحفظ اروسے ریونوان بیان کیا جا جیکا ہے جس ہیں آب نے ایک شخس سے بإل مندُوا دسيّے تقے۔ بير إيول كو جمع كركے سبيدها مدينه بنيا اور مصنرت عرض كو ديكھتے ہي بايول كالحياان كے بينے يردے مارا ور رئيسے الھڑ ليجے ہيں بولا" ديجھ ، بخدا آگ لاستفرت عمر شنے فرما يا " فإلى كنداك" وه بولا أمير المونين! مين بهبت بنداً وإزا وردشن بربهبت دباؤ دُاين والاان ان ہوں میرے ماتھ الیا الیا گیا ہے ،میرے بیں کوڑے لگائے گئے ہیں اور سرکے بال منڈوائے کے ہیں جسعنرت عمر نے اس کی گناخی رہنست ناک ہونے کی بجائے اسے یول خراج تحیین بش کیا : " نجل ! اگرمارسے توگ اس جیسے عزم واسے ہول توریہ بات مجھے اس مارسے

مال غنیرت سے زیادہ عزیز ہے جواب کک اللّہ تعالیٰ نے ہیں عطاکیا ہے ۔ مدا اسلام نے طلم کے خلا ن احتجاج ہی کاحق نہیں دیا بلکہ رہیتی بھی دیا ہے کہ اگر بہ احتجاج معدا نہوں ہوا تا بلکہ رہیتی بھی دیا ہے کہ اگر بہ احتجاج صدا بھی انہوں ہو تو ظالم کی اطاعت سے انکاد کر دیا جائے ادرا سے اس کے مضب سے ہٹا دیا جائے کیونکہ منصب امارت کی اولین ذمہ داری ظلم کو شانا اور عدل کو تا کم کرنا ہے۔ عدل شرط امارت بی اولین ذمہ داری ظلم کو شانا اور عدل کو تا کم کرنا ہے۔ عدل شرط امارت بیت ترکن مجید میں ارتباد ہوتا ہے :

ر حبب الله تعالیٰ نے ابرائیم سے کہا) ہیں تجھے لوگوں کا بیشوا بنانے والا ہوں۔
ابرائیم نے عرض کیا " اور کیا میری اولادسے جی بھی دعدہ ہے"، اس نے حواب
دیا " میرا وعدہ ظالموں سے تعلق نہیں ہے " رائیقرہ - ۱۲۴)
میلانوں کو حکم ہے :

وَلَا تُنْطِيعُ قَا الْمُرَالِسُ فِينَ لِهِ وَاسْعِرام - ١٥١)

ا در حدود سے زکل حاسنے والول کی اطاعوت نہ کر د۔

اس مومنوع سے متعلق متعدد آیات واحادیث گذرت ترصفات ہیں حدود اطاعت کے زریخوان نقل کی جاچی ہیں جن سے واضح ہوجا آ ہے کہ اسلامی ریاست ہیں ظالمول کو برواشت منیں کیا جا سکتا اوران کے ظلم کے خلاف اوران مقانا نہ صرف ایک می ملکہ فرض ہے ہوگی۔ مقتدراعلی کے ریاست فالم موافذہ ہوگی۔

۸- آزادی اظهار رائے

اسلامی ریاست سے تہر تو اِن کو محض ہی سی حاصل بنیں کہ حبب ان پڑھلم ہو تو دہ زبان کھوںیں ، بلکہ انہاں برحلم ہوتو دہ زبان کھوںیں ، بلکہ انہاں بیٹ محصولیں ، بلکہ انہاں بیٹ کے مطالب سے معامل ہے کہ ملک سے معاملات دمساً مل سے متعلق اپنی دائے کا آزادانہ انہار کریں ۔ قرآن مجیدیں مومنوں کی بیصفت بیان کی گئی ہے :

تَأْصُرُوْنَ بِالنَّهُ عُرُدُن دَ تَنَهُوَنَ عَنِ النَّمُنُكُو (الْحَارِبُ) " والْحَارِف : ١١٠) " وه معلائي كا حكم ديت بي اور رائي سے روكتے بيل "

بہ صفت ازادی افہار خیال کے بغیر میلی ہم میں ہم میں اس ایت سے نہ صرف اس ازدی کی ضانت ہمیا ہم وہ اق ہے۔ ایک مسلمان ازدی کی ضانت ہمیا ہم وہ اقی ہے بلکہ ازادی کے استعال کا درخ بھی متیان ہم وہ ایک مسلمان اس ازادی کو صرف کی کے فروغ کے بے استعال کر سکتا ہے درائی کو بھیلانے کے لیے اسے بیر سزادی ہمیں دی جاسکتی۔ کیونکہ بیر منافقوں کی صفت ہے جن کے بارے ہیں فرمایا گیا :

كَاْ هُدُونَ بِالْمُنْكَدِ دَكَنْيُكُونَ عَنِ الْمَعُرُدُن فِي (التوب ١٤٠)

" وه را فی کا حکم دیتے ہیں اور معلیا فی سے روکتے ہیں"

قرأن نے بنی اسرائل کے تنزل کا ایک سبب بیر تھی تبایا ہے کہ:

كَانُوالاَيَّنَا لَمُونُ عَنْ مُنْ مَرِ ذَمَلُؤُهُ ١ ( السابُ ٥ : ٩٠)

" اہنوں نے ایک دوسرے کوٹرسط فعال کے آرکاب سے روکنا جھوڑ دیا تھا۔" مسلمانوں کواس تناہل سے بچنے کی ہلیت کرتے مہوئے فرمایا گیا :

دُانِ تَكُنَّا أَوْتَعُرُهِ مِنْ وَأَنَا لِلَهُ كَانَ بِهَا نَعْنَمَ لُوُنَ خَبِبُرُسًّا و (النساء: ١٣٥) "اوراگرتم نے لگی لیٹی بات کہی یا سچائی سے پہیلز بجایا توحان رکھو کہ جم کھی تم کرتے ہو اللہ اللہ کاری بھی ہے ''

بعنی میال اگرتم نے حق بات کہنے سے گریز کیا یا کسی دباؤد دھونش یا لا بچے میں اکر کی بیٹی بات کہدکرمنا فقانہ طرزعمل اختیار کیا تو میر حابان رکھو کہ دنیا میں تو تم چاہے سنراسے زیج حاؤ مگر آخرت میں اس جرم کی سنراسے نہ بچے سکو گے۔

بنی ملی الندعلیر وسلم کا ارشاد ہے:

" میرے بعبر کچھ لوگ خکم ال ہونے والے ہیں ، حوان کے جموٹ ہیں ان کی تا یکرکے
اوران کے ظلم میں ان کی مدد کرے وہ مجھے سے بنیں اور میں اس سے بنیں " دنیا نی ، کتاب اہیے ،
حضور کا معمول تھا کہ مختلف معاملات ہیں صحائبہ کرام سے رائے بیتے اور افہار رائے کے
بیے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ۔ اس کی متدد متمالیں گذشتہ صفحات ہیں بین کی حاجکی ہیں ۔ حبال کے مد

کے موقع بڑا ہے کہ اور معمر وعبیل القدر صحابہ کوام کی بیر دائے تھی کہ بد سنیہ کے اندر رہ کو دشن کا مقابلہ

کیا جائے گر حضرت جمز اور فوجوانوں کی دائے بیر بھرنی کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ آپ نے دکھا

کہ اکثریت باہر نکل کر حنگ کرنے کے حق بیں ہے تواس کے مطابق عزم جنگ کیا اور ہتھیار نبدی

کے یہ ججرہ بیں تشریعیٰ ہے گئے۔ اس دوران معمر حالتہ نے نوجوانوں کو عار دلائی کہ تم نے بی فیر خدا

کی دائے کا کا کا خاکے سنیر آپ کو تکلیت بیں ڈالا۔ یہ من کر فوجوان متاثر ہوئے اور معذرت کے یہ ججرہ

کی دائے کا کا خاط کے سنیر آپ کو تکلیت بیں ڈالا۔ یہ من کر فوجوان متاثر ہوئے اور معذرت کے یہ ججرہ

کی مان نہیں ہے کہ مقصد کو حاصل کے بغیر عزیر ملح ہوجائے بچلو اب مدینہ کے باہر ہی میدان جنگ قائم ہوگا۔ سنیا

ایک بارات مال عنیمت تعتیم فرمارہ سے متے کسی نے کہ ادتھیم فینیت مرضی اہلی کے خلاف ہوئی ہے ؛ بات بہت سخنت تھی گرا ہے نے معاف کر دیا۔ کسی اور کی اوازا کی ''اپ نے عدل سے کام ہنیں بیا فرمایا " اگر ہیں عدل نہ کروں گا تواور کون کرے گا " بھر کھنے والے سے کوئی بازیس نہ کی یعفرت زبیر اورایک انفیاری کا کوئی معاملہ آب کی خدمت ہیں ہیں " بیش ہوا آب نے معفرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ انفیاری نے عصر میں آکر کہا" اپنے بھو بھی زاد مجائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ انفیاری نے عصر میں آکر کہا" اپنے بھو بھی زاد مجائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ انفیاری نے عصر میں آگر کہا" اپنے بھو بھی زاد مجائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ انفیاری نے عصر میں آگر کہا" اپنے بھو بھی زاد مجائی میں میں فیصلہ کر دیا۔ انفیاری میں فیصلہ کردیا اور کچھ نہ فرمایا۔ مالا

ایک عزوه میں اپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ فلال فلال مقام پرقیام کریں اور بڑا کہ فلال فلال مقام پرقیام کریں اور بڑا کہ ڈالیں -ایک صحابی نے دریا فت کیا۔ " یہ ارتباد وحی سے ہے یا آپ کی ذاتی لئے سے ؟ آپ نے فرمایا " یہ میری ذاتی رائے ہے " بسی بی سے عرض کیا۔ " پھر تو یہ منزل مناسب بنیں - اس کے بجائے فلال فلال منزل مناسب ہوگی مسیفا بخد اسی رائے بڑمل کیا گیا۔ میلا

حضرت الوبکرشنے تواپنے خطبہ خلافت میں افہارا کے کی باقاعدہ دعوت دی - حضرت عمرظ خلیفہ بنے تو حصرت الوعبدیرہ اور حصرت معاذ کبن جبل نے ابنیں ایک مشتر کہ خط کھا ہیں میں ابنیں خلافت کی ذمہ داریوں اور اُخرت کی حوابہ ہی کا اصاس دلایا گیا تھا اس خطریں انہول نے لکھا" ہم

اس بات سے اللہ کی بیاہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اس خطاکو آپ وہ حیثیت نہ دیں جواس کی واقعی اور حقیقی حیثیت ہے۔ ہم نے یہ خط خیر نواہی اور افلاص کے جذر برسے مکھا ہے "حضرت ہمر خوابی اور افلاص کے جذر برسے مکھا ہے "حضرت ہمر خوابی این دونوں نے ان دونوں حضرات کا تسکر سے اداکرتے ہوئے انہیں اپنے طویل جوابی خط بین کھا "تم دونوں کی تحریر ہیں معلولے کا کو ہمالا کی تحریر ہیں معلولے کا کو ہمالا کی تحریر ہیں معارت سے جر لو پر ہیں مجھے ان جسے مکتوبات کی صرورت ہے لہذاتم مجھے طاحت کا دور نہ حضرت میں حضرت سعد بن عبادہ انھاری نے نہ حضرت الو بر شمے کے دوہ نہ ان کی اقدار میں نماز پڑھتے نہ ان کی امامت ہیں جمعہ اداکرتے اور نہ جج کرتے۔ اب قلیب نے ان کے دوہ نہ ان کی اقدار میں نماز پڑھتے نہ ان کی امامت ہیں جمعہ اداکرتے اور نہ جج کرتے۔ اب قلیب نے ان کے مقال کی حقورت کھا ہے :

ان کو کچھ مددگاریل جاتے تو وہ ارباب اقد اربر بلہ برب دیتے اور اگر کچھ لوگ ان سے جنگ کے بیے معیت کریستے تو دہ ان لوگوں سے جنگ بھی چھٹر دیتے۔ وہ اپنے اس دویہ برتائم رہے ۔ بیان کک کہ اوبر کوشنے وفات پائی بھٹرت عمر شفیسفہ ہوئے تو وہ شام چلے گئے اور دہیں وفات پائی '' مسلام

حضرت سعند بن عبادہ کی اس روش کے با وجو دان سے منہ حضرت الوبکرشنے کوئی تعرض کیا منہ حضرت ہم شنے کوئی تعرض کیا دوریں آزاد کی انجار رائے کا یہ عالم تھا کہ ایک دی کوئی مفدانہ کا روائی بنیں کی یحسنرت عمرض کے دوریں آزاد کی انجار رائے کا یہ عالم تھا کہ ایک دی راہ چلتے یا جو تحقیل بنیں بر سرمنبر حوال جا آپ کوٹوک سکتا تھا۔ آپ سے اپنی شکا بیت بیان کر سکتا تھا۔ آپ کا مواخذہ کر سکتا تھا اور آپ انجار رائے کی اس روح کو بدلور دکھنے کے بیے ہمینے شکا بیت کندہ کی بات پر بوری توجہ دیتے اس کو کوئی دو سرا درمیا ان میں ٹوکنا تو آپ سے نت ناواض ہوتے اور کھنے والے کو بوری بات کہنے کا موقع دیتے۔ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے اور اس کی شکا بیت پر فوری کا رُوائی فرماتے اور اس کی شکا بیت پر فوری کا رُوائی خوائی اسٹو کی اور سعد بن وقاص جسے گورزوں کے عمل میں لاتے بھر دبن ادعاض مغیرہ بن شعبہ ابوموسی اشعری اور سعد بن وقاص جسے گورزوں کے خلاف آپ سے درسرعام شکایات میں اور ان کا تدارک کیا۔ اپنے حسم کی دوجا دروں کا حاب بھر بے خلاف آپ سے درسرعام شکایات میں اور ان کا تدارک کیا۔ اپنے حسم کی دوجا دروں کا حاب بھر بے مجمع میں دیا بی تقریر مرکا فیضلہ کھلے اجلاس میں واپس ہیا۔ اور مقرض خاتون کا شکر میرا داکھا کہ اس نے مجمع میں دیا بی تعدید مرکم فیس دیا بی تعدید مرکم فیل دیا ہو ان کا تدارک کیا۔ اپنے حسم کی دوجا دروں کا حاب بھر بے مجمع میں دیا بی تعدید مرکم فیل دی اور مین کا تعرب کا موائی کیا ہوری کا تعرب کیا ہوری کیا تھا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا ہوری کا تعرب کیا کہ کا کہ کوئی کا تعرب کیا گھا کہ کا کہ کوئی کی دوجا دروں کا تحکیل کے اس کے خوائی کیا کہ کا کہ کوئی کوئی کی دوجا دروں کا تحکیل کیا دروں کا حال کیا گھا کہ کوئی کیا گھا کہ کوئی کے دوروں کا حال کیا کہ کوئی کی دوجا دروں کا حال کیا کہ کی دوجا دروں کا حال کیا کہ کی دوجا دروں کا حال کیا کہ کا کہ کوئی کیا گھا کہ کیت کی دوجا دروں کا حال کیا کہ کی دوجا دروں کا حال کیا کہ کوئی کے دو کیس کی دوجا دروں کا حال کی کوئی کوئی کی دوجا دروں کیا کہ کوئی کی دوجا دروں کی کوئی کوئی کی دوجا دروں کیا کہ کی دوجا دروں کیا کہ کیا کہ کوئی کی کوئی کی دو کیا کہ کوئی کے دو کوئی کی کوئی کوئی کیا کہ کی دوجا دروں کی کی دوجا دروں کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی دوجا کی کوئی کوئی کی کے دو کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

ایک شخص نے سرراہ آپ کونیا طلب کر سے کہا" عمر اِنداسے ڈرو" اس نے بیر ممبلہ کی بار دہرایا اس پرکسی نے ٹوکا "جہب رہ! تو نے امیرالمونین کوہرت کچھ کہ رنایا ۔ مصرت عمر شنے فورًا مدافلات کرتے ہوئے کہ است ہوئے کہ است مست رہ کو یہ وگ اگر ہم سے اسی بات کہنا چھوڑ دیں توجیران کا فائدہ ہی کیا ؟ اوراگر ہم ان کی باتوں کو نہ تبول کریں تو ہمیں جبلائی سے عاری سمجھنا چاہئے اور بعید بہیں کہ بیر بات اسینے کہنے والے برہی جیاں ہوجائے " مدالا کی سے عاری سمجھنا جاہے اور بعید بہیں کہ بیر بات اسینے کہنے والے برہی جیاں ہوجائے " مدالا

ایک شخف نے آکوع ض کیا "ایم المونین امیرے بیے پیرزیادہ ہبتہرہے کہ ہررائی میکس کر تنقید کردں اور خدا کی راہ ہیں کسی الامست کرنے واسے کی تعن طعن کی پروانہ کروں یا اپنی تمام تر توجہ ا بہتے ہی نفش کی اصلاح پر مرکوزر کھول ؟" آب نے جوارب دیا :

جوفردگری درجے ہیں ہم سلمانول سے اجتماعی معاملات کا سرمراہ کاربنایا گیا ہولسے
توراہ خلا ہیں کہی ملامت کرنے واسے کی ملامت سے منیں ڈزنا چاہئے اور س کے
مسریہ ذمہ داری نرہواسے بہا ہئے کراپنی اصلاح کی فکرکرے اور اپنے حکم انوں کا

نيرخواه ريه " علي

ایک خاتون راہ جلتے آپ بربرس بڑیں اور دلیس "عمرتهارسے حال برافسوس ہے، ہیں فے تہارا وہ نوان مول ہے۔ ہیں فے تہارا وہ نوان دکھا ہے جب تم عمیر کہلاتے ستے اور لائٹی یاسے دن بحر عکا ظرین بحریاں جراست

مچرتے تھے۔اس کے معبر میں نے متہارا وہ زمانہ جی دیکھا ہے۔ جب تم عمر کہلانے لکے اوراب پرزمانر بهی دیکھرسی ہول کدامیرالمونین سنے بھرستے ہو رعایا کے معلمے میں خلاسے ڈرواوراس بات کویاد ر کھوکر جواللہ کی وعید سے ڈریسے گا اور اخریت سے بعیدعالم کو اپنے آپ سے باکل قربیب بائے گا دوس کوموت کا ڈر ہوگا وہ مہیشہ اسی فکر ہیں رہے گا کہ خدا کی دی ہوئی کوئی فرصت ایسگال نہ جلنے " حارودعبری بهوصنریت عرضکے ماتھ مقے بیرتقررین کربوسے آپ نے امپرالمونین سے ماتھ برمی زیادتی کی ہے پیھنرت عمر شنے اپنیل فرراٹو کا اور فرمایا "بیرجو کچھ کہنا جا متی ہیں اپنیں کہنے دو منيس شايدعلم نبين كربين ولدسنست حكيم بين ان كى باست نوالله رتعالى نے ساست اسمانوں كے اوپر سے سے می توغر کی کیا ہتی سے کہ وہ ال کی بارت مذہبے ۔" سکا شام کے مفرلی حبب آب سے ایک محمد بی صنریت خالدین ولید کی معزد لی کی وجربان کی توابیس شخص نے دہیں اٹھ کرکہا۔"اسے تمرا خدا کی نتم توسنے انصاف نہیں کیا۔ توسنے رسول اللہ کے عامل کورطرت کردیا، توسنے رسول اللہ کی پنجی ہوئی تلوار کونیام میں ڈال دیا۔ توسفے طعے رحم کیا، تو نے اپنے چیرسے تھائی پرصد کیا الا مقترت مرشخامونٹی سے رہے کچھ سنتے رہے اور حب اس کشخص نے اپنی بات پوری کرنی توزمی سے فرمایا۔ "تم کولیٹے تھائی کی جایت بی عصراً گیا۔ مشل ر ایب کا اعلان عام نفاکه: " حسب تسي كوكونى صنرورت بيش أسئه يا ظلم كيا حاسمة يا ميري كسي بات بيذمارا ض ہوتو مجھے اطلاع دسے - ہیں جی تم ہی ہیں سے ایک فرد مول " مصلا " بیں تہارسے اور اللہ کے درمیان ہول۔ میرسے اور اس کے درمیان کوئی اور مہیں سے۔اللہ بنے یکار نے والول کی یکار منتام برسے ذمر کیا سے۔ ہلذا اپنی شكامتين مجه كمب بنياؤ-اكركوني شخص مجه كمسهنين بهنج مكتاتوان يوكول كوايني شکابیت بینجاؤ و محصر کمک مینجاسکیں۔ ہم اس کاسی بینجیری برلتانی کے اسسے

دلادیں کے یہ ہنسے

سفرت عمّان نے توسیاسی اختلات کے اظہار کی انٹی کھی چھورط و می کرخالفین کو طاقت سے کچلنے یا ان کی زبان بند کرنے پڑا بنی حاب دیسنے کو ترجیح وی یحضرت علی نے محمی اظہار انتقات کرنے والول کو کھی طاقت کے ذریعے بنیں کچلا- بلکہ اس کی پوری احازت دی۔ ببیت المال ہیں سے ان کا بو سومتہ نکلتا تھا وہ انہیں با قاعد کی سے متا رہا۔ کسی کی جائیلاد منبط بنیں ہوئی وظیفہ بند منہیں ہوا۔ آپ نے خوارج کو جو تحریری بینیام بھجوایا اس ہیں صات مکھا تھا کہ:

" تم کو از دی عاصل ہے، جہاں چاہے رہوا البتہ ہمارے اور تہا ہے درمیان یہ
قرار واد ہے کہ ناجائز طور رکسی کاخون بنیں بہاؤے، بدامنی پیلا نہیں کر دیکے اور
کسی برظم منیں ڈھاؤے ہے۔ اگر ان باتوں ہیں سے کوئی بات بھی تم سے سرزد
ہوئی تو بھر نتا ہے خلا ن جائس شروع کردوں گا" ماہ ا
افہا درائے کی یہ آزادی صرف خلفائے واٹندین ہی کے دو تذک محدود نہیں رہی اس
کی جھلک جہیں میلانوں کی تاریخ کے ہر دور ہی ملتی ہے۔ اس بین شک بنیں کہ بعد کو حکمرانوں
کے اندراختلات برواشت کرنے کی وہ روح باتی نہ رہی جو جہیں خلفائے واشدین کے اندر ملتی
ہمارے ہاں ملتی ہیں وہ اس امر کا شوت ہیں کے مسلمان اپنے حق سے کبھی کلیاً وستہرواریا
عوم منیں ہوئے۔
عوم منیں ہوئے۔

مجاج بن نوست بنی امید کاظالم ترین حکم ان تھا۔ اس نے ایک شخص سے پوچا: "کیا تم محد بن پوست کوجانتے ہو ہے وہ کھنے لگا ہال ! کبول ہنیں جانتا "حجاج نے کہا" کچھ اس کے جال جائی کے بارے میں تباؤ۔ اس نے حواب دیا " وہ تو بڑا ہی بدا دمی ہے اللہ اوراس کے احکام کی سرتا بی بیں گیا ۔ خجاج کا بھرہ عفیے سے سُرخ ہوگیا اور کرخیت اواز میں بولا کم بعذت مخصے سے سُرخ ہوگیا اور کرخیت اواز میں بولا کم بعذت مخصے سے سُرخ ہوگیا اور کرخیت اواز میں بولا کم بعذت محصر سام ہانی ہوں گر

کیا توہنیں جانتا کہ الندمیرارب ہے اور خدا کی قسم وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ومطلوب ہے جتنا تجھے نیرا مھائی " <u>برس</u>

ایک مرتبر بارون الرکشید ج کے یہے گیا۔ دوران طوان عبداللّٰدعری کی نظر ہوگئی انہوں نے واز دی "اے بارون! بارون نے آگے بڑھ کر جاب دیا" ہم محترم! خاکسار ماضرہے "عبداللّٰدعری نے بوجیا" تبا سکتے ہوج کے یہے جولاگ آئے بیں ان کی نقداد کیا حاضرہے "عبداللّٰدعری نے بوجیا" تبا سکتے ہوج کے یہے جولاگ آئے بیں ان کی نقداد کیا ہے۔ بارون بولا" بیے تفار موجیح تعداد تو فعل ہی جاتا ہے "عبداللّٰدعری نے کہا" اے شخص! اس حقیقت کو مذھول کہ اس انبوہ خلائی میں سے ہرائی فعدا کے سامنے صرف اپنے لیے جاب دہ ہے اور تو ان سب کا جواب دہ ۔ ذراسوتی، عاب کے وقت تھی پر کیا کردے کی جواب دہ ہے اور تو ان سب کا جواب دہ ۔ ذراسوتی، عاب کے مقدم بی توقیق کردے کی جواب دہ ہو اور تو ان سب کا جواب دہ ۔ ذراسوتی، عاب کے مقدم بی توقیق کورے کی مقدم بی توقیق کورے کی مقدم بی توقیق کورے کی مقدم بی توقیق کی بی وہ جوات اظہار رائے کا ایک شیم رابر کی اور دن عدل وانصاف سے کام یا۔

منگورے ہو کر کہا '' خلال دائی ان کی تقسیم رابر کی اور دن عدل وانصاف سے کام یا۔ نواز کی سے کام نواز کی کامی خلال نظال دائی ان کی میں مارے کی اور دن عدل وانصاف سے کام یا۔ نواز کی کامی خلال نظال دائی کی میں مارے کی گاروں کی گاروں کی کامی خلال نظال دائی کی میں میں کی گاروں کی کامی خلال نظال دائی کی میں مارے کی گاروں کی کامی کورے کی کامی خلال نظال دائی کی کامی کامی کامی کورک کی کامی کورے کی کامی خلال نظال دائی کی کامی کی گاروں کی کامی کامی کورک کامی کورک کی کامی خلال کورک کامی کورک کامی کورک کامی کورک کامی کورک کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کورک کی کی کی کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کورک کامی کورک کی کامی کورک کورک کرائی کی کامی کورک کی کامی کی کامی کورک کی کامی کورک کورک کی کامی کورک کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کامی کورک کی کامی کورک کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کامی کامی کورک کی کامی کورک کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کی کامی کورک کورک کی کامی کورک کورک کورک کی کامی کورک کورک کی کامی

نے کھڑسے ہو کرکہ اور خدائی قسم! تم نے مال کی تقبیم رابری اور مذیدل وانصات سے کام ہا۔
بلکہ اس کے بجائے فلال فلال رائیال کیں۔ ہارون نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ نمازے بعد
قاضی الولوسٹ کو طلب کیا گیا۔ ہارون نے ان سے کہا کہ اس شخص نے آج ایسی گفتگو کی ہے کہ

اس سے پیلے کسی نے نہیں کی ۔ وہ اس وقت سخست عصد ہیں تھا اور گرفتار ہونے والانحض جلادل کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ قامنی صاحب نے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کے اسورہ سمندا ورخلفا میراث بین

مسترریان سرا براهای ما ماها مطب سے بی می الله سیبرو عم سے اسوہ حمندا در طفاتے اسور کی الله سیبرو عم سے اسوہ حمندا در طفاتے اس کی میں اللہ میں بیش کرکے بڑی جرانت سے کہا "ایب اسے بنزامہیں دے سکتے "اسورہ کے طرز عمل کی مثنا لیس بیش کرکے بڑی جرانت سے کہا "ایب اسے بنزامہیں دسے سکتے "اسورہ

معظرت کامیا ہیں ہیں ارسے تری جرات سے کہا" اب اسے سنرانہیں دیے سکتے "اسوہ حنہ کا حوالہ سامنے اُتے ہی بارون کا عصر حابار ہا اور اس نے اس شخص کو فور احجود دینے کا

محم دیا" می<u>مس</u>

ملک ثناہ بحوتی کا بٹیاسلطان سجر خراسان کا فرماز واتھا۔ امام عز الی اس سے بلے اور اسے مخاطب کرے کہا موا فسوسس کرمسلانوں کی گرد نین مصیبت اور تکیہ نے سے ٹولی

جاتی بیں اور تیرے گھوڑول کی گرذیب طوق ہائے زرّیں سے بارسے " مصر مصر اللہ میں اور تیرے گھوڑول کی گرذیب طوق ہائے زرّیں سے بارسے " مصر اللہ باور شن ہی الاسکام عزالدین بن عبائسلام کوایک صاحب نے مشورہ دیا کہ باور شن ہی دمت بوجائے گا اور آپ کو ترقی سے ما تھ مجمدہ بریجال کر دیا حائے گا ۔ شخ نے کہا :

"ا سے نا دان! بین تواس کا بھی روادار بنیں کہ بادشاہ میرے ہاتھ کو لوسہ دے

پیرجائیکہ بین اس کی دست بوسی کروں۔ بوگو! تم کسی اورعا کم بین ہوا در بین کسی

اورعاکم بیں۔ خدا کا شکرہے کہ بین اس سے آزاد ہول جس بین تم گرفتار ہوں بائین بین

انہی شیح عزالدین نے عین عید کے دوز حب کر جش منایا جارہا تھا اور لوگ زبین بوس

ہوکر نذرانے بیش کررہے تھ، بھرے دربار بین بادشاہ کو پیکار کر کہا " ایوب! خدا کو تم کیا

ہوکر نذرانے بیش کررہے تھ، بھرے دربار بین بادشاہ کو پیکار کر کہا " ایوب! خدا کو تم کیا

ہواب دو گے جب بوجھا جائے گا کہ ہم نے تم کومصر کی سلطنت اکس سے دی تھی کہ

شراب آزادی سے پی جائے ہی بادشاہ نے بوجھا" کیا یہ واقعہ ہے؟" شخ نے بائد اواز سے کہا

در بال، فلال میخانے بین شراب آزادی سے بہت رہی ہے اور دوسرے ناگفتی کام ہور ہے بیل

ادر تم ہیال دادعش دے رہے ہو؟ بادشاہ نے فرائشراب خانہ بدکرنے کا حکم دیا ہے تا

اس طرح کے سینکڑوں واقعات تاریخ اسلام بین موجود بین جہال کا پری بوری جوات مذک

کائے سے جہوری دور میں نور عوام سے دوٹوں سے منتخب ہونے دایے کتنے حکمراں ہیں ، جو ابنی کھلی کچر لول اور عام حلیسوں ہیں لوگول کو یہ انداز تخاطب اختیار کرنے اور اپنا ہے لاگ محاسبہ کرنے کی اجازت دیں گے ؟

اسلام میں آزادی اظاررائے کی حدود کا نتین کرتے ہوئے علامہ شوکا نی سکھتے ہیں: " شرعیت ان لوگوں کو قتل کرنے کی اعازت بنیں دیتی حوامام کے خلات نباورت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حبب کک وہ اپنے اس عقیرے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی جنگ ندبریا کریں یا اس کے پہلے کوئی تیاری ندشروع کردیں - کیونکہ رسول اللّٰہ کا ارتبا دہے کہ جب وہ بغادت کریں تب ان کو قتل کردی سمتیں

" اگر کوئی گرده کمی طرح کی باغیانه دائے کا انها دکرے جس طرح کی دائے وارج دکھتے
عقے تواس کی بنیا دیواس کا قتل جائز مہنیں ہو گا قتل صرف اس صورت ہیں جائز ہوگا جب ان
کی تعداد زیادہ ہوجائے، وہ ملح ہو جائیں اور اوگول کے جان وبال سے تعرض شردع کردیں " ہے ہے
ان حدود سے صاف ظاہر ہوجا آہے کہ اسلامی ریاست ہیں محض شکوک وشہات کی
بنار پر شدید سے شدید اختلاف کے برطلا افہار پر کوئی سنرا منیں دی جاسکتی۔ تا وقت کے برطلا افہار پر کوئی سنرا منیں دی جاسکتی۔ تا وقت کی گوئی تدعن
باغیار سرگرمی کا منطاہرہ ضرح اسلامی ریاست ہیں کوئی حکومت اُزادی افہار رائے پر کوئی تدعن
منیں مگاسکتی۔ کیونکہ اس کا مطلب خدا کے دیئے ہوئے جی کوسلب کرنا اورغود مقدراعلی کے خلاف
بناوت کا ارتکاب کرنا ہوگا۔

م. ۹- آزادی ضمبرواعتفار

اسلامی ریاست بین هرشخص کوضمیرواغتفاد کی ازادی ہوگی۔

قرآن کا فیصلہ کہے ہہ

لَاَ اَكُسَلَاَ فِي الدِّيْنِ فَيَ السَّينَ السَّينَ السَّينَ الْعَرِينَ الْغَرِيّ (البغن ١٠٦١) '' وين سمح معالمه بين كوئى جرشبين سكير مشيحع بانت غلط خيالات سے الگ حيا نظ مرد كھ دى گئى كيے''

یعنی چیح بات تو وہی سے حب کی طرف اسلام وعوت دسے دہا ہے۔ اور اس سنے غلط د گمراہ کن خیالات کو بھی حیانٹ کوالگ کو یا سے یہ تاکہ حتی ویا طل کے درمیان امتیاز واضح ہوجائے۔ اب اللہ تعالی کی بنشا ، اورمسلما نوں کی کوشش تو بہی سے کہ دنیا اسلام کی وعوت بحق کو قبول کرسلے لیکن اس معاملہ ہیں جبر

کسی پر نہبی کیا جلسے گا یس کا جی چاہے وہ دلائل کی بنیاد پراسے قبول کرنے اورج نہ جاسے وہ اس کی قبولیت پرمجبورنہیں کیا جائے گا۔فراک میں صنوا سے ارتبا د ہوتا کیے:

وَكَوْمَتُنَاءَكَكُ لَأُمْنَ مَنْ فِي الْكَهُ حِنِ الْكَهُ عِنْ الْكَهُ عَلَى الْكَهُ عِنْ الْكَهُ عَلَى الْكَ حَنَى تَبِيجُ لِنُوا الْمُؤْمِنِينَ و ديون : ٩٩)

" اگرتیرسے رہ کی شیبت یہ ہوتی کہ زیبن ہیں سب مومن فرانسروارہی ہور تو سا رسے ابل زبین ایمان سے آئے ہوئے ریچرکیا تو گوگ کوجبرد کرے گا کہ وہ مومن ہوجائیں ؟" ایک اور جگہ وعوت حق کے سیسیہ ہیں آپ کی ذمہ واری کی وضاحت کرتے ہم کے فروایا گیا د

اِنْمَا آنْتَ مِسَدَّكِرٌ کَسُنتَ عَکَهُ الْمِصْ نِیمَ صَنْفِطِرٌ (الناسِّیه ۱۰–۲۲) "اسے مبی سلی اللّملیہ وسم اسیحت کئے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرسنے واسلے مہر کچھ اُن پرجبرکرسنے واسے نہیں ''

یهی بان سورة ق آیت ۵۷ ، سورة یوبنس آیت ۱۰۸ سررة کهف آیت ۱۰۸ سورة کهف آیت ۲۹ سورة کهف آیت ۲۹ سورة کهف آیت ۲۹ سورة انعام آیت ۱۰۵ سورة عنکبوت آیت ۲۹ اورسورة نصر آیت ایم مین کهی شهر

اللہ تعالی نے النان کی ہرایت ورمہنائی کے لئے بیتنے انہ بیا، کرم م مبعوث فرمائے سے ان کرم م مبعوث فرمائے ان سب کی ذمرواری بس اتن ہی تھی کہ وہ بہنام حق بلا کم دکاست بہنجا ویں امنوں نے اینے مشن کے با رہے ہیں خود کہائیے، بہنجا ویں امنوں نے اینے مشن کے با رہے ہیں خود کہائیے، وَمَاعَدُنْنَا إِلدَّا اُسَائِمُ الْمُرْبِینُ وَدُلْمَالِینَا اللّٰا الْمُرْبِینُ وَدُلْمَالِینَا وَمَاعَدُنْنَا إِلدَّا الْمُرْبِینُ وَدُلْمَالِینَا وَمَاعَدُنْنَا إِلدَّا الْمُرْبِینُ وَدُلْمَالِینَا وَمَاعَدُنْنَا إِلدَّا الْمُرْبِینُ وَدُلْمَالِینَا وَمُاعَدُنْنَا اللّٰهِ الْمُرْبِینُ وَدُلْمَالِینَا وَمُاعَدُنْنَا اللّٰهِ الْمُرْبِینُ وَدُلْمَالِینَا وَ اللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمُینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمُینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمُینَا وَاللّٰمُولِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمَالِمُیْ اللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَالْمُیالِمُیْنَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَالْمُیالِمُیْ وَاللّٰمِینَا وَالْمُیالِمُیْ وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَاللّٰمِینَا وَالْمُلْمُیْنَا وَالْمُیالِمُیْ وَالْمُیْمُالِمُ وَاللّٰمِینَا وَاللّٰم

" اور ہم پرصافت سینیام بہنیا وسینے سے سواکدئی ذمہ واری نہیں " اسی طرب صفنورصلی الٹرعلیہ وسلم سے ارتبا و مہر تا کہے ،۔

خَانُ نَوَكُوا حَالِمُا عَلَيُلِكَ الْمَبَلِعُ الْمُرْبِينُ (النحل-٢٨)

"کُے محد"! تم پر صاف صاف بینیام می بینیا وسینے کے سوا اور کوئی ذمراری نہیں سورہ شوری میں صفور کو بابیت کی گئی کہ ایت وین کو مجٹلانے والے کفا راور مشرکین سے کہدیں ۔

اَللّٰهُ دَبِّنَا وَدَنْتِكُمُ النَّااَعُالُنَا دَلِكُمُ اعْلَاكُمُ الْأَحْدَ الْكَالِكُمُ الْأَلْصَالِكُمُ ال دالشدائی - ۱۵

"الله بى بما دا دب بھى كے اور تہارا دب بھى تہارے اعمال ہمارے نے اور تہارا دب بھى تہا دے اعمال ہمارے نے اور تہا در تہا دسے درمیان كوئى بحبگڑا ہنیں 'له اور تہا دسے درمیان كوئى بحبگڑا ہنیں 'له بہارے اور تہا دسے اعمال تہا درجہا دیں بہاں ہے اور تہا درجہا در میان كوئى بھبگڑا ہنیں 'له بہاں ہے آخرى آ بت مک یوں بیان كیا گیا

ے: ہے

دو کہہ د دکراسے کا فروا ہیں ان کی عبادت نہیں کر تاجن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جوس کی عبادت ہیں کرتا ہوں اور نہ ہیں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی سُہے ۔ اور نہ ہیں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت ہم نے کی سُہے ۔ اور نہ تم اس کی عبا دت کرنے والیہ جس کی عبادت ہیں کرتا ہوں ۔ تم اور نہ تم ارا دین اور میرے لئے میرا دین ۔ "
مہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ۔ "
اس معا ملہ ہیں روا واری کی بہترین شال مصنرت عرش کے غلام وستی روی کا سنے ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہیں صفر ت عمر " بن خطا ب کا غلام تقا وہ محجہ سے کہا ۔ شبے ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہیں صفر ت عمر " بن خطا ب کا غلام تقا وہ محجہ سے کہا

واقعہ بئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہیں صر ت عرظ بن خطاب کا غلام تھا وہ مجبسے کہا کرتے سقے "مسلمان ہو ما ، اگر تو اسلم قبول کر سے گا توہیں کچھے مسلمانوں کی آبات کا کوئی کا سونب دوں گا۔ کیونکہ میرے لئے یہ روانہیں کہ غیر مسلموں کومسلمانوں کی امانت سے کام پرمتعین کر دوں ۔" مگر ہیں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس پر وہ کہا کرتے ، آلا ایک اگر فقت آن بہنی ، تو میں جب ان کی وفات کا وقت آن بہنی ، تو

اہنوں نے مجھے آزاد کر ویا اور کہا 'دتمہارا جہاں جی جائے ہے جائے جاؤے' ہے۔

حصرت سعد بنا جا دوانصاری کا واقعہ بیان کیا جا جیکا ہے وہ آخر وقت کی خلافت

کے معاملہ میں ابنی رائے پر ججے رہیے مگرائن سے نہ حضرت ابو سجرشنے جبراً بعیت

می نہ حصرت عرف ہو نے مسلمانوں کے درمیان اخلات بسلک کی آزادی ہمیشہ برقرارری
خلافت را شدہ کے زمانہ میں امیر ادر شور کی کے فیصلوں سے بہت سے لوگوں کو اختلان

ہوتا اور وہ رائے کی حد تک اپنے مسلک پرقائم رہیتے مگر اطاعت امیر کے فیصلے

ہوتا اور وہ رائے کی حد تک اپنے مسلک پرقائم رہیتے مگر اطاعت امیر کے قصر نہ کرتے

ہوتا واقعہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کے اس مسلک سے شدید اختلاف کیا لیکن

مطابق پڑھی۔

براختلاف آج کے بہت امیر اُنہی کے بیچھے اور انہی کے مطابق پڑھی۔

یراختلاف آج کے بہت امیر اُنہی کے بیچھے اور انہی کے مطابق پڑھی۔

یراختلاف آج کے بہت ایر اُنہی کے بیچھے اور انہی کے مطابق پڑھی۔

یراختلاف آج کے بہت ایر اُنہی کے بیچھے اور انہی کے مطابق پڑھی۔

یراختلاف آج کے بہت ایر اُنہی کے بیچھے اور انہی کے مطابق پڑھی۔

یراختلاف آج کے بہت ایر اُنہی کے بیچھے اور انہی کے مطابق پڑھی۔

حضرت عمرت عمرت المقدس کے کلیدا کے ایک گوشے میں نماز بڑھی ، بھر حنیال آیا کہ مسلمان میری نماز کو حجبت قرار دسے کر کہیں علیائیوں کو کال نہ دیں ، س سی کالے ایک خاص عہد لکھ کر بطریق کو دیا ہے بس کی روسے کلیدا عیسائیوں کے لئے مخصوص کے ایک خاص عہد لکھ کر بطریق کو دیا ہے بس کی روسے کلیدا عیسائیوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔ اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی سمان کلیدا یس داخل ہوسکتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں " ہے بین

ازادی عقیدہ کے معاملہ ہیں اسلام نے صرف ہیں ہا است میں کہتم کسی پر جبر منہ کروا بکتہ بیر حکم بھی دیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ اس کے معبودوں کو گڑا مجلا نہ کہویے شرآن ہیں اللہ تعالیٰ کاارشا دہہے :۔

وَلَا تَكَسَّبُقُ الْآلِنِ يَكَ عُوْنَ وَنَ وَنَ وَهِنَ دُونِ اللّهِ (الالْعَامُ - ١٠)
" جن مجودوں کو یہ لوگ اللّه کے سوا کیکارستے ہیں انہیں بڑا نہ کہو "
نہ بہی مجدث مباحثہ بیں اکثر لوگ اسسے بیاط کا وامن ہا تقسسے جھوڑ و سینتے

بیں اور اپنے مخالف کے عقائد کوطعن وتشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور ان کے معبووں کے ساتھ ان کی مقدس اور مزرگ سمتیوں کو بھی بڑا بھلا کہنے لگتے ہیں مگر مسلمانوں کو سختی سے مرابت کی گئی کہے ؟

وَلَا يَجَادِ لُوْلاً الْكُلُولُ الْكِرْ اللَّهِ اللَّدِي اللَّهِ اللَّحِي اَحْسَنُ الْكُولا العَسَكِيوت - ٢١) "المِل كتاب سي يحبث مذكر ومنحرات طريقے سے "

اس ایک لفظ "آسین بیں شرانت و شائسگی اور تحل وروا داری کی حمد صفات آجاتی ہیں ریٹے کم صرف اہلِ کتا ہے ہی کے لئے محفوص نہیں بلکہ تمام اہلِ نمرا ہہب کے لئے کئے۔

> ٠ الين مساوات - الين

يې بات مخطبه مجرّ الرواع ميں زبان رسالت صلاکگفتگيچيم سے ان الفاظ ميں ۱ مير ډرُر ٠

"کسی عربی کوکسی عجمی برکوئی فضلیات نہیں اور ندکسی عجمی کوعربی بر، ندکسی
گورے کو کالے بڑاور نہ کالے کوگورے بر ماسوا تقویل کے ۔"

«تمسب آ دم کی اولا و ہوا ور آ دم مٹی سے بنائے گئے ستھے " رہجاری ہم)
قرآن اور سینجہ راسلام کے ان ارشا واست کی روسے اسلامی ریاست کی صدود

یں بسنے والے تمام انسان قانون کی نظریس مساوی الحینڈیت ہوں گے۔ معاشر تی نفر کی بیس بھی ان کے درمیان تقوی کے سوا اور کوئی معیار فغیلت نہیں ہوگا۔ اسام سنے سون کے درمیان تقوی کے سوا اور کوئی معیار فغیلت نہیں ہوگا۔ اسام سنے سون کے درمیان کی بنیاد پر پر پرری بنی نوع انسان کو ایک برادری بنا ویا ہے۔ اور ایمان کی بنیاد پر سلمانوں کو ایک ووسرے کا بھائی قرار وسے کر ان کے درمیان کامل مراوات قائم کر دی ہے۔

السَّمَاالْمُعُونُونَ أَيْحُولًا والعبوات \_ ١٠)

" تمام مسلمان ایب دوسرے کے بھائی ہیں "

حضور صلی الآعلیہ دیم نے صرف سلمانوں ہی کونہیں دنیا کے تمام انسانوں کوایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گئے۔

" بین شها درت دیبا ہول کرسارے انسان آبس میں بھائی بھیائی ہیں ۔۔" ( البر داوُر ، کناب الصلواق)

عمد نبوی با لأیدیتم خلافت را شده اور بعد کے زمانوں ہیں ہمیں بحر ت ایسی مثالیں ملتی ہیں ، جن ہیں آ قا اور غلام ، حکمال اور شہری ، امیراور نفریب اور مساور عفر مشام کے درمیان انصاف کے معاملہ میں اصول مساوات برسختی سے عمل کیا گیا جھنور علی مناطبہ سختی و معاملات ہیں ہمیشر ابنی ذات کو در مرد ں کے برابر رکھا۔ قریش کی ایک عورت فاطبہ نے جوری کی محدرت اسامر شنے اسے معاف کر دسینے کی سفا دسش کی تواہیم نے سختی کے ساتھ فرمایا :

" لے اسامہ! اللّہ کی مقرد کروہ سزایس سفارش کرے کہ اخلت کرتے ہوہ خردار!
اسٹے نظی مذکرنا ۔" مجرآب نے حضرت بلال اللّٰ کوسکم دیا کہ مسلمانوں کوسجہ میں جمع کرو مسلمانوں کوسجہ میں جمع کرو مسلمان جمع ہوگئے تو اس نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فردایا ا

لوگوں کو تو تالون کے مطابق سزا دیتی تنبی اور اونیجے درجے کے لوگوں کو جیوڑ دیتی تنیں ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبینہ تا درت میں میری جان ہے ، اگر محد کی بلیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو بیں اس کا بھی ہاتھ کا ہے دیتا ۔ " (بخاری جسلم) ایسا کرتی تو بیں اس کا بھی ہاتھ کا ہے دیتا ۔ " (بخاری جسلم) مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔

يَّا يَّهَا السَّنِ مِنَ الْمُنْوَاكِيْ فَوَا الْعَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْوَاكِيْ المُنْوَاكِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

إِنَّاللَّهِ حَبْيُرْ بِمَالَعْمَلُونَ (المات ولا- م)

"اکے درگو اجرائیان لائے ہو، اللّہ کی خاطر راستی پر تائم رہنے والے اور انسان
کی گواہی دینے والے بنو کمسی گروہ کی خمنی تم کو اتناشتیل نہ کرے کو انصاف سے پھرحافی عدل کرویہ فدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللّہ سے ڈرکر کام کرتے رہو ہو کچھ تم کرستے ہواں گاہے۔ اللّہ سے ڈرکر کام کرتے رہو ہو کچھ تم کرستے ہواں ڈاس سے پوری طرح باخر ہے۔"

بی اکرم طالبی بین اگریجی کی تخص کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی کئیں اللہ کے اس کی کم اسلامی معاشرہ میں بھا ٹا نافذ کرنے کے معاملہ میں آب اس درجہ محتاطوفکر مند سنے کہ لوگر سے باربار فر باتے ہجس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو وہ مجھ سے برلہ لے بینا نچہ حیا ت طیعہ ہیں ایسے متعد دواقعات ملتے ہیں جن میں آب نے نے فود کو برلہ کے بینا نچہ حیا میں ایسے متعد دواقعات ملتے ہیں جن میں آب نے می فود کو برلہ کے لئے بیش کیا ۔ مصرت سواڈ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک روز زنگین کہڑے میں کر خدمت اقدس میں حاصر ہوا یصنور اسے مجھے دیکھ کر تھا ، حط" فرایا اور مجھڑی کی سے صفر کا دیا ۔

یں سے سامنے کر دیا۔ ' میں توقع ماص کوں گا "آبٹ نے فرراً شکم مبارک کھول کر میرے سامنے کر دیا۔' میلا

اسی طرح آبی نے میدان برر میں صفرت سواد ہونی نوزیر کو، ایک محبس بیس گفتگو

کے دوران حصرت اسیر بن حضیہ کو اور تقسیم عنیمت کے دقت ایک صحابی کو حیرای کی نوک سے سینے دائی تکلیف کا بدلہ لینے کی بین کمن کی سام تخصفوراكي قائم كروه إنهى مثالول كاحوالر وسينته بهوسي حضرت محرط والئ مصرص رت عُرُوعٌ بن العاص محه اس اعتراض بيركه " اميرالمومنين ! فرص كيجيكي كمرا يك ستخف كهبس كالور زريب اور كسى كورمزا ديتاب توكيا آب يُس سسے بھی تصاص لیں گے ؟ فرمایا تقاکر: ٠ و و اس ذات کی تسم احس کے قبضے میں میری جان سئے ہیں اس سے بهى مظاوم كوقصاص ولاؤل گا-كيونكريس سنه رسول الندكو ويجها كيه ايت ا بنی ذات کوهمی قصاص کے سائے لوگوں کے سامنے بیش کیا کرستے متھے "عشا ینانچه ایسنے اپنے دس سالہ مہر خلافت ہیں اس اصول مساوات پر سختی سے عمل کیا ۔ بعبار ہے بھنائی نے حب ایک ہروی کے تقیطر ماں نے پر قصاص سے بیچنے کے لئے

يە دلىل بىين كى كىر ؛

« امیرالمومنین! یه کلیسے مبو*سکتا سبے* و دالیب عام آدمی سبے اور یک اوشاه ہوں" توحصرت عرضے فروایا" اسلام سنے آیب دونوں کو بھائی بھائی بنا ویا ۔ آبیب صرحت تقوی اور طہارت سسے اس پرفضیلت حال کرسکتے بیس راورکشی صوریت سسے نہیں ۔" ہیم تُنْهِب سنے بھنرت ابوموسیٰ انشھری محضرت عمرف بن انعاص ، ان کے بينظ عبدالله ، والي مص عبدالله بن فرط ، اور والي بحرين قدامهن مظعون كيضلات سزامك احكامات ادرخود اليني بيلط عبراكم حملن : پر حد جا ری کرسکے فانون کی نظر میں مساواست کی ایسی مثالیں قائم کیں جن کی نظیر تاریخ میں شا ذو نادر سی ملتی سہے ۔ " پہی

مصرت زیر بین نابت کی عدالت بیس آب کا مدعاعلیه کی چنیس سے حاصنر مبونا ، ان کی تعظیم براظهار نارای فرمانا اور برکهناکه به تمهارا میهانظلم سنهے مع مقدمه معنوت الی من کعب کے برابر بیٹھنا اور گواہ بیش نه كرسف بيرقسم كمصيئ رعنامند بهومانا اور بحيرابي بن كعب كومصرت زيرنب ثابت کے اس مشورے برکہ امیرالمونین کوقتم سے معاف رکھو، آب کا برمم مبونا اوربيرفرما ناكنونزير إسجب تك تمهارسدنزديك ايك علم أدمي اور عمر در ونوں برابر مذہوں تم منصب قصنا کے قابل تہبی سمجھے جا سکتے " الملكم بن عدالتي مساوات كي ايك روشن شال كيد اسى نوعيت كي دوسري مثال محنزت علی نسنے ابینے عہد خلافت میں قائم کی۔ زرہ کی بیوری سے مقدمہ میں آپ مدعی کی حیثیت سسے قاصی متر رسی مالنت ہیں بین ہوئے ۔ مدعا علیہ ایک فرمی تھا قاصنی *مشر بریخ نیے مصرمت علی او خاطب کرے فرما* یا ۲۔ " البرتراب! الينے فريق كے برابر سيھيئے " مناصنی صاحب سنے محسوس کیا کہ یہ بات حضرت علی اُکوئری لگی کے۔

ده برسه" ابوتراب! شایدای کومیری یه برایت ناگرارگزری مالانگر اسلام کی قانونی اور عدالتی میاوات کا تقاصنا بهی که آب اینفوری کے را ربعظیں" حضرت علی شنے جواب ویا مجھے یہ چیز بڑی نہیں گلی کہ آب نے

حضرت علی استے جواب دیا تھے یہ جیز بڑی نہیں گلی کہ آپ نے محصے فریق مقابل کے برابر بعظینے کی مراببت کی، بلکہ مجھے جوجیز ناگوار کری وہ بیسئے کہ آپ نے محصے کنیت کے ساتھ مخطاب کیا اور اس کرری وہ بیسئے کہ آپ نے مجھے کنیت کے ساتھ مخطاب کیا اور اس طرح میرے فریق کے مقابلے میں میری عزت افزائی کی یہ میرے فریق کے ساتھ صرت کے ناانعمافی کے یہ میری عزت افزائی کی یہ میرے فریق کے ساتھ صرت کے ناانعمافی کے یہ میری ع

مصرت عرض نے لوگوں کوعور توں سے ساتھ گھو دینے بھرنے کی ممانعت کر دی تھی۔

ایک شخص کوعور ترب سے ساتھ نما زیر طبطتے و بھیا تواس کو ڈرتے لگائے اس نے کہا:

د فیدا کی قسم اگر میں نے اچھا کام کیا تو تم نے مجھ پرظلم کیا۔ اور اگر میں سنے بڑا

کام کیا تو تم نے مجھے اس کی اطلاع نہ دی تھی۔''

اکیب سنے فرمایا:

"كيا توُميرى مرامت كے وقت موجود نرتفائ اس نے كہا" نہبي " اسپ نے وُرّہ اس كے سامنے ڈال دیا اور كہا" مجھ سے بدلہ ہے لو" اس نے كہا اُج نہبیں لیتا " آب نے فرمایا" اجھا تومعات كر دے" وہ بدلا" معات بھی پہبیں كرتا " اس كے لبد دونوں مجرا ہوگئے ۔ انگے دن وہ شخص بلا توسعزت عُركا رئگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے كہا :

'' امیرالمومنین! شایر آب بر میری بات کااثر ہوائیے ؟' آب نے کہا''ہاں'' اُس نے کہا' میں خدا کوگواہ بنا کر کہنا ہوں کہ ہیں نے آب کو مُعان کردیا۔'' عصم

قرآن مجیدیں فرعون کے کردار کی جن بہتیوں کا ذکر کیا گیا ہے اُن ہیں سے ایک یہ بھی بھتی کہ اُس نے اپنی قوم کو اعلیٰ وادنیٰ اور مشرلیف و رزیل کے مختلف طبقوں ہیں بانسٹ رکھا تھا۔ اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ اپنے ظلم وستم کے شکنجے ہیں کسے رکھتا اور اُسے ذلیل وخوار کرتا تھا۔

اِنَّ خِرْعَوْنَ عَلَافِ الْأَخْفِ وَجَعَلَ اَهُ لَهَا مِسْبَعا أَبَيْتُ تَضْعِفَ طَآلِفَ فَا مِنْ الْمُعْلِقِين "خیقت یه سَبِے که فرعون نے زبین بیں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں بیر تقسیم کر دیا ۔ ان بیں سے ایک گروہ کو وہ ڈلیل کرتا تھا ۔" اس کے بعکس اسل کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بلند کولیت اور لیت کو بلند کرے

معا*مترہ میں تواز ن بیدا کیا۔اور لوگوں کے درمی*ان مساوات قائم کی بھے رہے <sup>رہے</sup> کو جب مكرك كورزرنافع بن الحارث سنے بتاياكم سي آزادكردہ غلام ابن البري كو اينا نائب مقرر کرسے آیا ہوں تو آب نے ان کی صفات سیں اور مجر خوش ہو کر فرمایا: « كيون مزهو ، بها رساني على الله عليه وسلم فرما كيف مين كدا للتراس كتاب (قرآن) کے ذریع معنن کواویرا تھائے گا ورمنین کوسیجے گرائے گا۔ منھ

الاحصول أتصاف كاحق

اسلامى رباست كامقسر وجودتهي قيام عدل ہے قرآن مجيري الله تعالی لينے نبی كوبرايت فرايا كا كراك يراعلان كروي :- وأموت لاغرل بنباكم إلانسورى - 1) " إورسفي م ياكياسب كرتمهارس ورميان عدل قائم كرول منول آمركي بالقِيطِ اللهٔ تمعالی کاارشادسئیسے کہ ونیا میں انبیاء کرام کی بعثنت الہامی کتا بول سے نزول اورمُسلمانول كى سياسى وحبگى قوت كا واحدمقصدى بيسبُ كه انسانى معاشره ين عدا قائم بود كَقَدْ اَدْسَدُ لْمَا كُنِيسُ لَنَا إِلْكِيبِينْ مِنَ الْمَتَلْنَامَعَ هُمُ الْكِلْتُ وَالْمُرِيزَانَ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَا نُزَلُنَا الْحَالِ بِينَ وَبِنْ وَبَاسٌ شَكِ لِينُ فَّ مَنَا فِي كُلِنَّاسٍ وَلِيهْكُمُ اللَّهُ مَنْ يَسْصُرُكُا وَلُهُ لَهُ بِالْغَيَبْ اتَّ اللَّهُ فَوِيٌّ عَزِيْنِ (اَلْحَكِيرُ ١٥٠) ، روسهم منے اسپنے دسولوں کوصاف صاف نشانیوں اور مہرایات کے ساتھ بھیجا اور اُن کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف بیرقائم ہوں۔ اور لوہاجس یں بڑا زور کے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں۔ یہ اسی لئے کیا گیا کہ اللہ کومعلوم ہوجائے کرکون اس کو دستھے بغیراس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا سیے۔ لیٹنیا اللہ بڑی قوت والااورزبردست كيرا

حضور کو اور آپ کے بعد سلمانول کوجس عدل کے قیام برمامور کیا گیا ہے .

حصّانَ بِمَا لَّهُ مَدُونَ حَرِبِي السناء - ١٣٥)

"اسے ایمان لاسنے والو! انصاف کے علم وار اور فدا واسطے کے گواہ بنو اگر جبہ تہاں سے انصاف اور تہاری اپنی ذات پریا تہاں سے والدین تہاں سے انصاف اور تہاری گواہی کی زوخود تہاری اپنی ذات پریا تہاں سے والدین اور دشتہ واروں پرہی کیوں نہ بڑتی ہو۔ فرای مِن ما ملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے اور دشتہ واروں پرہی کیوں نہ بڑتی ہو۔ فرای مِن ما ملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ اس کا چنر خواہ سے کہ تم اس کا کھاظ کرو۔ البذا اپنی خواہش نفس کی بیروی

میں عدل سے باز مزر مہواور اگر تم نے لگی لیسٹی بات کہی یاسیانی سے مہار کیے یا توجیان رکھو کے تبدیر کر سے تبدیر کی ایس کا کی کیسٹی بات کہی یاسیانی سے مہار کیے یا توجیان رکھو

کرتم ہو کچھ کرستے ہوسئے اللہ کواس کی بخرسہے۔"

اس آبیت بیں نرصرف عدل کامفہ م کم واضح کر دیا گیا۔ بلکہ قبام عدل کی تمام صروری مترا کُطریحی گنوادی گئی ہیں ان ہیں سے کوئی ایک مترط بھی ساقط ہو گی توعدل، عدل نہ رسیے گانے کلم بن حاسے گا۔ یہ مترا کُطرحسب ذیل ہیں ہ

بسامه مرخ موسط هاریه سروسط مستب مرکزین به ۱۱) عدل کو نه صرف قامم کرو ملکه اس کا پرهم مبند کرو ، جهال اسسے دیتا دسکھو

مهال اسے اونجیا اٹھانے کے لئے بیری قوت لگا دور

۲۱) گواہی کسی فرلتی مقدمہ کی ماریا جیت کے لئے نہیں صرف خدا کی خوشنودی کے لئے نہیں صرف خدا کی خوشنودی کے لئے نہیں صرف خدا کی خوشنودی کے لئے دو۔ کیونکر بھی گوا ہی کے بغیرعام ل کا قیام ناممکن سہے میچی گوا ہی کی ز دخوا ہ تمہار سے اسپنے مفاد پر بڑتی ہویا تہا رہے والدین اور قریبی عزیزوں کے مفاد پر ، اس کی بروا نہ کرد۔ اس کی بروا نہ کرد۔

(۳) گوای دیتے وقت رشتہ کی قربت کے علاوہ فریقیں کے مقام ومنصب اور ان کی معاشی دمعاشر تی شیست کو بھی نہ و کئیو ، کیونکر تم الاڑے بڑھ کرکسی شخص کے خرخواہ مہیں ہو سکتے گراہی ہیں امتیاز بر نامغیر خوا ہی نہیں بلکہ صریح ظلم اور برخوا ہی ہے۔

(۲) گواہی وسیتے وقت بھائی کو جوب کا توں بیان کر دو اس میں ابنی خوا ہمات کی قایمزش نہ کرو بخوا ہمات کی صورت من کر دیتی ہیں اور گواہی کا سننے والا بھائی کی تیزش نہ کرو نواہشات واقعات کی صورت من کر دیتی ہیں اور گواہی کا سننے والا بھائی کی تبدیک نہیں تہنے ہا تا اور یہ جیز عادلا مذفیصلہ میں رکاوٹ بن باتی ہے۔

(۵) اگرتم نے کسی فرای کو بجانے یا کسی کو سزا دلوانے کی عرص سے گول مول بات کی کچھ باتیں جھیا گئے بچو ابنی طون سے ملا گئے اور لیوں کھری اور ب لاگ گواہی سے گریز کر کے عدل کر بجائے گئے جو ابنی طون سے ملا گئے اور لیوں کو کی اور صب اس کے صور پیش ہو گریز کر کے عدل کے کر ایون کے تو یہ بات ابھی طرح سمجھ کو کم اللہ سے تمہاری اندر دئی کیفیت جبی نہ رہے گی اور صب اس کے صور پیش ہو گئے گئے تو یہ بات ابھی طرح سمجھ کے تو این خوا ہے کئے کی مزاسے نہ نے سکو گے۔

گریز کر کے عدل کے کئے کی مزاسے نہ نے سکو گے۔

گریز کر اللہ سے تمہاری اندر دئی کیفیت جبی نہ رہے گی اور صب اس کے صور پیش ہو کہا گئے۔

گریز کر اللہ سے تمہاری اندر دئی کیفیت جبی نہ رہے گی اور صب اس کے صور پیش ہو کہا گئے۔

گریز کر اللہ سے تمہاری اندر دئی کیفیت جبی نہ رہے گی اور صب اس کے صور پیش ہو کہا گئے۔

گریز کر اللہ سے تمہاری اندر دئی کیفیت جبی مور کرائی گیا ہے۔

دَلا بَجْوِمَنْكُمْ مِنْتُنَانُ تَوْمِ عِلَى اللَّا نَعْدِلُواْ إِعْدِلُوْاْ مُوَافْرُ بِلِلْتَقَوْى المائللار «كسى گروه كى تىمنى تم كوا تنامشتعل نذكر دسے كدا نصاف سسے بھرحاؤ ـ عدل كرويہ خدا ترسى سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔"

قرآن محبیہ کے اسی تھے کے بیش نظر حضر ست عمر انے قاضی شریح کے نام ایک خط این لکھا تھا :۔ این لکھا تھا :۔

'' محکسِ قضابیں نہ مول تھاؤ کرو ، نہ کسی سے جھڑو' نہ کچھ خریرو فروخت کرو ' اور کبھی دوآ دمیوں کے درمیان ایسی حالت ہیں فیصلہ نہ کرو کہ تم غصبے ہیں ہو۔'' ما<u>ہ</u>

غرض صفت علالت كم النف من منهاكم الصاف كرسف والا اليساتمام

داخلی اورخارجی محرکات سے پاک ہورج ایسے فیعلہ پراٹر انداز ہوسکتے ہوں۔ اللہ تعالیا کا ارشا دسہے کہ جبب انصاف کرنے بیٹے وتو اس کا پورا پرراحی اواکر دو۔ وَإِذَا حَكَمَنْ تُمْرَبُنِ النَّاسِ اَن تَحْكُمُ وَابِالْعُدُلِ (السّاء ۸۸) م' اور حبب لوگول کے درمیان فیعلہ کرو توعدل کے ساتھ کرو۔''

وَإِنْ حَكُنَ فَاحْكُمْ بَنِهُ هُوْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبِ الْمُفْسِطِيْنَ (الماعُ د٢٢). "اورفيعله كروتو يم تليك تفيك العماف كي سائق كروكه الله العماف كريف والرل كوبين ركمة المئير."

وَإِذَا فَنَدُتُو مُنَاعَدِ لُوْا وَلَوْسَكَاتَ ذَا قُوْبِكَ (الانتعامة ١٥٢)
وا ورَحِب بات كهو، الصافف كي كهو، خواه معامله البينے رِشته واركا ہى كيوں منهوا عدل كے بارے من اللہ البينے رِشته واركا ہى كيوں منهوا عدل كے بارسے ميں قرآن نے يراصول بھي طے كرويا ١٠

ان النفش بالنفش والمعرب بالعدي والم كف بالأفف والأفن والأفن بالأفن بالمنظم بالمنظ

رَجَزُّ وُسَرِّبَةٍ مَسَرِّينَةٌ مِّنَهُ مَا مَنَ عَمَا وَاصْلَحَ فَآجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُجُرِبُ الظَّالمِدِينَ هُ وَلَمَنِ انْتَصَرَكِيْ كَظُلْمِ هِ فَالُولِيِّكَ مَاعَكَيْهِ مِرْضَ سَدِيلٍ هُ إِنَّا السَّرِيْلُ عَنَى الدَّنِي يَنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَيْجُونَ فِ الْاَصْفِ إِنَّا السَّرِيْلُ عَنَى الدَّنِ فِي يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَيْجُونَ فِ الْاَصْفِ المَنْ عَنْ مِلِلْمُولِ وَالشَّوْلِينَ مِي اللَّهُ الْمُنْ عَنْ اللَّهُ وَلَى مَسَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ فَالِكَ المَنْ عَنْ مِلْلُمُنْ وَ وَالشَّوْلِينَ مِي مِي اللَّهِ الْمُنْ عَنْ مِلَالُمُنْ وَالشَّوْلِينَ مِي مِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللَّةُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْم

ور برائی کا بدله ولیبی بی برائی سند، بیمروکوئی معافت کردسه اوراصلاح کرسه اس کا

اجراللہ کے ذمر ہے۔ اللہ ظالموں کولیند نہیں کرتا اور جولوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کوملائٹ نہیں کی جاسکتی۔ طامت کے متحق تو وہ لوگ ہیں جو دو سروں بڑطلم کرتے ہیں اور زمین ہیں ناحق زیا ذریاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیئے درد ناک عذا بہ کہتے ۔ البتہ جوشخص صبر سے کا سے اور درگزر کرنے تو یہ بڑی اولوالعزمی کے کاموں میں سے نبے۔ البتہ جوشخص صبر سے کا مول میں اسے نبے۔ البتہ جوشخص صبر سے کا مول میں

اس آیت میں عدل سے یہ جیسے کو تبیا"کا کھرا اصول بیش کرنے کے ساتھ ہی مظلوم کو جوا با زیادتی سے بازر ہنے کی برایت اور معافث کر دینے کی ترغیب بھی وی گئی ہے ۔ بھی وی نقصان کے مساوی بدلہ لے بے تو یہ عین عدل ہوگا۔ نقصان سے زیا وہ بدلہ ہے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ اور اللہٰ ظالموں کو بہند نہیں کرتا ۔ اگر مظلوم عفو وورگذر سے کام سے کام سے تو یہ اس کی بلند مؤسلی اور اعلیٰ ظرنی کی دلیل ہوگی اور اللہٰ کے نزدیک نہایت بیند مدہ مات۔

اِتَّ اللهَ كَيْا مُرْكِبِالْعَدُ لِ وَالْإِنْحَدَانِ وَإِنْبَاكِئِ ذِى الْقُرُنِي وَمَنِهُ لَى عَنِ الْفَخْتُ عِ وَالْمُذَكِرَوَالْمَعِي اللهَ عَلَى اللهُ عَدِلَ اوراحيان اورصله رحمى كاحكم وثياسيد اور بدى وسيد سيالى اورطلم وزيادتى سيد منع كرتاسيد، العرب كالمنام وزيادتى سيد منع كرتاسيد،

لیکن اصان مراسرایک انفرادی فعل سے داسلامی ریاست کی عدلیہ استفافہ پیش موسف پر عدل ہی کے مطابق فیصلہ کرنے کی یا بندسنے دابنتہ مظلوم مستغیث کوم وقت یہ سی کے مطابق فیصلہ کرنے کی یا بندسنے دابنتہ مظلوم مستغیث کوم وقت یہ سی حالی استے کہ وہ فریق فالف پر سے اینا وعوی والیں سے نے اور اپنے اس اسسان کا اجر النڈرکے ہاں یائے دعدلیہ کے لئے توصاف یہ حکم ہے: ۔
وَمَنْ لَمْ مَنْ کُمُونَ کُمُ مِنْ کُمُ اللّٰهِ کُولَا اللّٰهِ کُولَا اللّٰهِ کُولَا اللّٰهِ کُولَا اللّٰهِ کُولَا اللّٰهِ کُولِی اللّٰہ کے نازل کروہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کا فرین وہی ظام

ہیں، وہی فاسق ہیں <sup>4</sup>

اس حکم سکے مطابق فیصلہ کرسنے والا خواہ کوئی فرو ہو، ٹالٹ ہو' پنجا پت ہو' ، با قاعدہ عدالت ہو، ان کا کام میر سنے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سُنہ کے مطابق فیصلہ کریں۔

حضور کا ارشا دسئیے ہے

ر الم عاول کا ایک ون ساٹھ سال کی عبادت سے بہترے ئے نیز آمیٹ سنے فرمایا ہ۔

" مخلوق میں طور کوسب سے زیادہ مجبوسے اہم عادل کے۔ اور خدا سکے ز ویک مبغوض ترین آ دمی امام ظالم ایکے " دمنداحد، بى اكرم اوراب كوليدخلفاك أرا لتدين أسته قرآن كوان احكامات برص طرح عمل کیا۔ اس کی مثالیں گذشته صفحات بیں نظرسسے گزرجکی ہیں یہ حضور اینے اپنی ذات كوقفها المسكه سلئه بيش كيا - حصنرت عمر الار حصنرت على البيني زمامذ خلافت مي فريق مخالفکیطرح عدالتول میں حاصز ہوسئے ، حضرت عراسنے بیٹے پر صدحاری کی ، اپنے آ بیب کو ببسك كے لئے پیش كيا۔ عام شہرلوں كى شكايت براسينے گورنروں كومنزايس ديں اور حصول انصاب كى راه يس حائل بوسنه والى تم ركاويس ووركرك وادرسى كوانتها في سهل بنا ديا . حصنرت الوبجر سنف حضرت عرف كوقاصني مقرر كريك أشظام يسعدليه كالمارك كالمهتمام کیا یحضرت عرضے استے باقا عدہ ایک ادا رے در Institution ) کی شکل دی اور خود عدالست میں صاصر بوکرانتظامیہ برعدلیہ کی بالا دستی کوعملاً قائم کیا را میں سے بدمسل نوں کی بچەرى تائىتىنى بىس بىي نطام قائم را اس نطام كىسىدە الىم خىسىسىت بىرى كىلىسىكى كىسىدە الىم خىسىسىت بىرى كىلىسىك فررليبرالفهامت بلاقيمت ملتا تقأراس بين مزكورسك فيين تقي اور نه وكيل كامعا وعنهر برصفيرين انگریزول کی آمریکسین نظام برقرار بھا۔ اور اُن سلم مالک بی جونو آباد یاتی تسلطست ازاو

رئے۔ آج ہم ہی نظام موجود کے۔ شائا سودی عرب ہیں آج بھی الصاف امیر عزیب سبب کے لئے کیساں اور بلاقیمت مہا کیا جا تا کہے۔ رحقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سوا و نیا کاکوئی بھی نظام عدل ایسا نہیں کہے جس نے الفعان کو قابل فروضت شے بناکر "قانون کی نظر میں ساوات" اور" سب کے ساتھ کیساں الفعات" کے بلند ہا گھس وعووں کو ہے معنی نہ بنا دیا ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہا کیورٹ ورسیری کورٹ کی فیس اور ال ہیں بہیں ہوئی سرسنے والے وکلار کا بھاری معاوصنہ اواکرنے کی سکست مصقے ہیں ؟ اور اگروہ اس کی سکست نہیں رکھتے تو کیا ان جم رمک کی اعلیٰ عدالتوں کے ورواز سے عملاً بند نہیں ہوگئے ؟ اور وہ مصولِ الفعات کی سہولتوں سے محروم ہوکر صاحب و سائل لوگوں سے مقامیعے ہیں قانون کے تحفظ اور اس کی اعانت سے خود بخود محروم نہیں ہوگئے ؟

اسلامی ریاست کاعدالتی نظام اس تاجرانه انداز فکرست یکسر پاک ہے۔ بہاں قیام عدل کے مصاروت تمام ترریاست سے ذربہ بیس۔ فریادی کے بیئے اسا کافی سُنے کہ وہ عدالت کا در وازہ کھٹکھٹا دے۔ اور ایک عدالت کے دنیعیلے سے مطمئن نہ ہوتوعدالمت اور عدالت بخطی تک میکونکہ اس طرح اور عدالت بخطی تک کیونکہ اس طرح کا بار اس بر دوم اظلم ہوگا کہ وہ ظلم کی شکایت سے کرائے اور مجر مالی پر بیٹا نیول کا مزید ظلم برداشت کر ہے۔

ا علاوہ ازیں بر مالی بارعدالتوں سے دحج ع کے معاملہ میں عزیب اور نادار لوگوں کی دوصلہ شکنی کرتا سئے اور مالداروں کوان پر برتری عطا کر سکے ظلم دستم کے معاملہ میں مزید جری بنا دبتا سئے۔

اللم نے امبروعزیب، ادنی واعلی اور سبے اثر و با اثر سب کوعدلیہ مایں مساوی اکتوسب کوعدلیہ مایں مساوی اکتوسب کی تقیقی روح سکے مساوی اکتوبیت بناکر قانون کی نظر پیس برابری سکے اصول کو اس کی تقیقی روح سکے ساتھ قابلِ نفاذ اور انصاف کے بنیا دی حق کو مہر شہری کے کئے سہالی محصول بنا دیا ہے۔

المعاشي مفط كافق

سورۃ فاتحہ عائیہ کلمات کے بعد جب ہم سورۃ بقرہ سے قرآن کریم کی "بلاوت کا آغاز کریم کی "بلاوت کا آغاز کریتے ہیں۔ تو ابتدائی آیات ہی ہیں قرآن اور اس پرامیان لانے والوں کی پیرصفات بیان کی گئی ہیں ا

ان آیات برخور کرنے سے صاف محسوس ہوتا سے کہ الڈی کتاب برا وراس یس بیان کردہ غیب کی باتوں شلاً وجود باری تعالیٰ ، تقدیر بخلیق کا ننات ہخلیق آدم ، جنت ووزخ ، آخرت اور جن و ملائکہ کے وجود وغیرہ پرا بیان لاتے ہی السّان پر دوھتوق واجب ہم حباتے ہیں بغدا ور بندے کے درمیان قائم ہمونے والے تعلق کے وائرہ ہیں ولین حق یہ سبے کہ ابنی بیشانی خدا کے آگے جھکائی جائے اور نماز قائم کرکے اپنی عبدیت اور

خداکی معبودست کا اقرار دن بیس یا نیج مرتبدابینے اوپرلازم کر دیا جائے۔

نمازے فرراً بعدایمان لانے والوں پرانسان اور انسان کے درمیان قائم ہونے ولیے دلیے دائرہ بیں جوالایں جی قائم ہوتا کے دیئے دائرہ بیں جوالایں جی قائم ہوتا کے دیئے میں ہوتے مال بیں سے اس کے حاجمت مندول کی گفالت۔ یہ تتب بعثوق صرف اسی ایک ایک آبیت کے ساتھ مفعوص نہیں کے بلکہ پورا قرآن صلواۃ کے فررا گبد زکواۃ کے لاحۃ کوساتھ ساتھ کے ساتھ مفعوص نہیں سے بلکہ پورا قرآن صلواۃ کو ایسی صورت بیں باکل منا بل قرار ساتھ کے بڑھتا کے بردہ صلواۃ کو ایسی صورت بیں باکل منا بلی قرار دیتا ہے جہاں نماذ بڑھنے والے نے ابنے کسی حاجمت مند بندے کی عنرورت بوری کرنے دیتا ہے جہاں نماذ بڑھنے والے نے ابنے کسی حاجمت مند بندے کی عنرورت بوری کرنے

بين تجل سير كا مه ليا جو بين مجل سيره المهانون كا ترجمه ملاحظه جو:

" تم نے دیا اس شخس کوجوا خرت کی حزا د منرا کو حصلا تاہے، دہی تو بصح بتيم كود هكة ديباب اورمسكين كاكهانا دين ميرنهاي أكسانا . معيرنابي ہے ان منازیر عفے والول کے لیے جوالنی نما زسسے غفلت برتنے ہیں حرر یاکاری سرتے ہیں اور معمولی عزورت کی چیزیں (لوگول کو) دبینے سے انکار کرتے ہا۔ اس سورة كى بهلى أيت اب سوره بقره مي بيان كرده مقتقت كوايك دوسرس زاوبير سے ہمارے سامنے لارہی ہے ۔ بوتھ غیب پرلعنی اخرت کی جزاد منزا برا بمان نہیں لائے گا- اس سے نہر فرا کاحق رصلوق میں ملی مطور برادا ہو گا ادر نہ وہ انفاق کے ذراجہ لینے حاجمند · بهنا بُول کی کفالت کاحق ادا کرسے گا - نمازا دا کرسے گا توسستی اور کامل سیے اور محف کھا و بهمی خاطرا درالند کے دہیئے ہوئے مال برسانب بن کر مبٹے جائے گا۔ میٹم کو دھکتے دے گا۔ مسكين كونهصرون بيركهخود كمعانا نهبي دسيركاء دوسنرول كوبهى اس كى تزغيسبنهي دسيركا ا در کونی ماجست مندمهمولی عنرورت کی جیزیجی مانتظے گا توبیصها ن انکار کریسے گا- اس تسم کاطرز عمل اختبار كرتبنے والول كوصافت وعيد منائئ جارہى سيے كەنمھارى بېرنماز تھھا دسے كسى كام نر کسٹے گی ، بہتمھالیے مند بردسے ماری جائے گی اورخدا کے بندوں کاحق ادار کرنے کے کئے ىيى تميين حس تباہى كاسامنا كرنا ہوگا بەنماز تمهين اُس سے بياند سكے گى .

یہ سے اسلام ملی انسان کے معاشی مسئلہ کی اہمیت اور اسے مل کرنے کے لیے مقدرِاعلیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو دی گئی ہوایات کی نوعیت۔ قرآن مجید ہیں ۳۰سے زائر مقامات براقا مت معامات براقا مت مسلمانوں کو دی گئی ہوایات کی نوعیت اور ، بے زائر مقامات برانفاق کا برمتی سے خود مسلمانوں نے نرجانے کس بناء برادکان اسلام کے زبرعِنوان قائم کردہ ترتیب بی زکاہ کو پانچیں نمبر بررکھا ہے۔ جب کے حقیقت یہ ہے کہ خود قرآن نے اسے کلم اور نماز کے بین زکاہ کو پانچیں نمبر بررکھا ہے۔ جب کے حقیقت یہ ہے کہ خود قرآن نے اسے کلم اور نماز کے

لعد تبیرے درہجے بیر کھنا ہے اور اپنی اسمبیت کے اعتبارسے روزہ وجج اس کے بعد رہے ہیں۔ استے ہیں۔

اسلام بی معاشی مسئلہ کی اہمیت پراس تمہیدی گفتگو کے بعداب دیکھئے کوانسان کو معاشی تخفظ فراہم کر سنے کے بلے فدا کے دین بی انفاق پر کس تدر زور دیا گیا ہے ،اس کے بلے کیا تزابیر افتیار کی گئی ہیں اور اس سلسلہ بیں اسلامی دیا سست پر کیا ذمہ داریاں عابد ہوتی بیت کیا تزابیر افتیار کی گئی ہیں اور اس کی ترغیب سے متعلق سب سے پہلے چنداکیات ملاحظہ ہوں ، ہیں ، انفاق کے احکام اور اس کی ترغیب سے متعلق سب سے پہلے چنداکیات ملاحظہ ہوں ، والّی بین آفوال ہے آئی اُنگانے کے احکام اور اس کی ترغیب سے متعلق سب سے پہلے چنداکیات ملاحظہ ہوں ، والّی بین آفوال ہے آئی اُنگانے کی اُنگانے کی کا گھڑوڑ (المعارج - ۲۲)

"جن کے دمسلمانوں کے ) مالول ملی سائل اور محروم کا ایک مقرد حق ہے"۔ وقتی اَمْوَالِهِ مُرَحِیٌ لِلْنَانْدِلِ وَالْمُحُرُومُ (النَّادِلِين ١٩)

" اوران كى مال ملى مائتك والداورز مائتك والداري كاحق بها" والدان كاحق بها" والمان كاحق بها" والمنافقة والم

" نما زمّا نم کرد ، ذکواهٔ دواوراللهٔ کواجها قرص دینتے رہو۔" سورہ بقرمیں بیر فرما کرکہ " نیکی بینہیں ہے کہ تم نے اینے چہرسے مسٹرق کی طرف کرسلے یا مغرب کی طرف "ارشاد ہوتا ہے :

وَأَنْ الْمَالَ عَلَى حَبِّهِ ذَوِى الْفُرْبِى وَالْمَيَ بَلَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ فِي الرِّتَابُّ وَاَتَامُ الصَّلَوْةَ وَإِنَّى النِّرِسِطَىٰ لَاَ البَّسِطَىٰ لَاَ النِّرِسِيلِ وَالسَّرِينَ و

" رنیکی بیر ہے کہ) اللّٰہ کی محبت میں اپنا دل لیندمال رشتے داروں اور پنیموں بر، مسکینوں اور مسافروں بڑیدد کے لیے ہاتھ بچھیلانے والوں براور غلاموں کی رہائی برخرچ کر سے ۔ نماز قائم کر سے اور زکواۃ د سے یہ

اس ایب بن ترتیب احکام پرغور سیجئے۔ یہاں ایمان کی جو ترائط گوائی جا مہی ہیں ان میں دل لبندمال کے خرج کا ذکرا قامت صلواہ سے بھی پہلے ہے۔ اسی مورہ میں مزروفرایگیا: كَيْنَاكُونَكَ مَا فَالْمِنْفِقُونَ ﴿ يَتُلْ مَا أَنْفَتَ تُمْرِينَ خَيْرِ فِلْوَالِدَاثِنِ وَالْاَفْتَرَبِينَ

وَالْسَيْعَلَى وَالْمَسَا حِينُن وَابْنِ السَّرِيْبِلِ طِ (البقرية - ٢١٥)

" لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرج کریں ہواب دوکہ جو مال بھی تم خرج کردا بینے دالدین پررشتے داروں پر، بتیمیوں اور مسکینوں برا درمسا فروں برخرج کرد۔"

وَكَبَيْتَ ثَكُوْنَكَ مَا ذَا الْيَنْفِقُوْنَ هُ فَيْلِ الْعَفُو (البَهْوِلا-٢١٩)

"اودلوگ پوچھتے ہیں ہم راہِ خدا میں کیا خرج کریں ہا کہو، جو کچھ تھاری عزورت سے زیا دہ ہو" انفاق پرعنیرمعمولی زور دیننے کی وجہ بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے! کی لاَیکُونَ دُوْلَ ہَا جَیْنَ الْاَعْیِ نِیَا اِمِدِ نِیْنَ الْاَعْیِ نِیَا اِمِدِ مِیْنَ کُھُر ڈالحندہے)

وتاكر وہ تمارے مالداروں ہى كے درميان كروش نركر آارسہے۔"

مچرانفاق کی صورت بیں انسان کومال بین کمی آجانے اور غلس ہوجانے کاجودھڑکا سکادہ تاہیے اس سے دل درماغ کو منجات دلانے کے لیے فرمایا گیا:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِانْهُ كُمُرُ طِوَمَا تَشْفِقُونَ إِلَّا بُنِعَآءَ وَجَهِ اللَّهِ طِ وَمَا تَنْفِقُوا وَمَا تَنْفِقُولَ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرُ إِنْفُوا مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَا

"اورخیات میں جو مال تم خرج کرتے ہو وہ تھاد سے اپنے یا سے سالاہے۔ اخرتم اس لیے تو خرج کرتے ہوکہ اللّٰہ کی رضا حاصل ہو ، جرکچھ مال تم خیارت میں خرج کرو گے اس کا پورا لورا اجرتمعیں دیا جائے گا ا در تمھاری حق تلمیٰ ہرگزنہ ہوگی ''

وَكَانَوْتُ عَلَيْهِمْ وَكَاهُ مُرْتَجِزُ لِنُوْنَ (البقولا ١٧٧)

جولوگ لبینے مال شب وروز کھنے ادر جھیے خرج سرتے ہیں ان کا اجران کے رب کے پاس ہے اور ان کے بلے کسی خوف اور رہنج کا مقام نہیں "

قرآن ہمیں بنا تا ہے کہ ال خرج کرنے سے کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے ، بید ضادے کا نہیں سرائس نفع کا سود اسے ، بید لینے والے پر نہیں ،خود دیسے دالے کے ابینے نفس براحسان

سے کیونکہ اس کا لفتے کئی گنا ہوکراسی کی طرف بلٹ ہسئے گا اور بجرا خرت میں اللہ تعاسلا کی خوسٹ نودی اور اس کی سرخرونی کا ذرایعہ بن کرابدی داحدت وسکون کے اس عظیم النعام کاشتی بنائے گا حب کا حصول ہی مسلمان کا اصل مقصر رحیات ہے اس کے بوکس مال جمع کرکے رکھا گیا تودہ ونیا اور آخرت وونوں میں ملاکت وبربادی کا سبب سنے گا۔ اس مضمون کی جندا یات کا ترجمہ ملاحظہ ہو:۔

را) "اور دمونین) النگری محبت بین مسکین ادر تیم اور قیدی کو کھا نا کھلاتے ہیں داوران سے کہتے ہیں کہ ہم تھیں صرف النگری رونیا جو ئی کی ظار کھلاہی ہیں۔ ہم تم سے بنہ بدلہ چاہتے ہیں بنہ تسکریہ ۔ ہمیں تواہینے دہ سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جوسخت معیدیت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بیں النگر تعلی اس دن کے شرسے ہیا ہے گا اور اضیں تا ذکی اور سرد ہے شے گا۔"

را) و جولوگ این مال الله کی داه میں خرج کرتے ہیں۔
ان کے خرج کی مسٹ ال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بریاجائے ادر
اس بین سے سات بالین تعلیں ادر ہربالی میں سودانے ہوں ۔ اسی طرح الله
جس کے مال کوجا ہتا ہے افز ونی عطافر ماتا ہے۔ دہ فراخ دست سجی ہے
اور علیم مجی ۔ "
را لبعت شدہ ۔ " را لبعث شدہ ۔ " را البعث شدہ ۔ " را البعث

رہی سجولوگ اپنے مال محف اللّٰہ کی رضاجونی کے لیے دل کے پورک شامت وقرار کے ساتھ خرج کر تے ہیں۔ ان کے خرج کی مثال الی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بادش ہوجائے تو درگان جیل لائے اور اگر زور کی بادش ہوجائے تو درگان جیل لائے اور اگر زور کی بارش مرتبعی ہوتو ایک ملکی میبوار ہی اس کے لیے کانی ہو۔ "
اور اگر زور کی بارش مزمعی ہوتو ایک ملکی میبوار ہی اس کے لیے کانی ہو۔ "

رمی "تم بین سے کون ہے جوالنّد کو قرضِ صنہ دے کوالنّداس سے کئی گنا بڑھا کر دالیں کردھے انگھٹا نا بھی اللّہ کے اختیاد میں ہے اور بڑھا کی ما در تھیں اسی کی طرف بلیٹ کرجا نہیے۔ اللّہ اللّہ ہے والبقرہ - ۲۲۵)

رمی درد: اک سراکی دعید سنا دوان لوگوں کوجو سونے اور جا المی جُری کم کمرکے دکھتے ہیں ا درا نھیں فالکی داہ ہیں خرج نہیں کرتے ۔ ایک دن اکٹے گا کہ اسی سونے جاندی برجہنم کی آگ دہ کا لی جائے گی اور بھرای سے ان لوگوں کو ماغا جائے گی اور بھرای سے ان لوگوں کی بیشیا نیوں اور بہلوڈل اور بیٹھول کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ نخزانہ جوتم نے ایپنی شیلی ہوئی دولت کا مزہ عکیمو "
ایپنے یہ جمع کیا تھا۔ سواب اپنی شمیلی ہوئی دولت کا مزہ عکیمو "

رای "جن لوگول کواللہ نے اپنے نفس سے نواز اسبے اور میپر وہ بخل سے
کام کیتے ہیں وہ اس خیال ہیں ہزر ہیں کریہ نیلی ان کے یہے اجھی ہے، ہرگز
نہیں - بیران کے حق میں نہا بہت مری ہے جو کچھ دہ اپنی کنجوسی سے جمع
کررہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کاطوق بن جائے گا ہے۔
راگ عمران - ۱۸)

ری سب سنے مال جمع کہا اور گن کر دکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کامال ہم میں سنے مال جمع کہا اور گن کر دکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کامال ہم میں بیٹ اس رہنے گا؟ ہر گرز نہیں، دہ شخص تو میکنا چور کر دیتے والی عبکہ میں بیلینک دیا جائے گا؟ مرکز نہیں دالھمزۃ ۔ ۲ تا ۲ م

انفاق برِغیر معمولی زور دینے اور بخل سے بیچنے کی تلقبین کے ساتھ ہی اللہ تعالیے نے مسلمانوں کے بیلے خرج کی راہ اعترال بھی متعلین فرما دی ہے تاکہ وہ افراط و تفریط کا شکار یہ ہوں۔

يَلْبَنِيُ أَدُمَخُ لَهُ وَازِيْنَتَكُمْ عِنْلَكُ لِسَيْجِلٍ وَحَكُوْا وَاشْرَكُوْا وَلِالتَوْفُواْ

إِنَّهُ كَا يُحِبُّ المُشْرِضِينَ (ٱلْاعوات. ٣١)

" المصبی ادامتر مروبادت کے موقع برابنی زینت سے اداستر دہواود کھا و بیُوا ورصد سے اداستر دہواود کھا و بیُوا ورصد سے سے از استر دہوا ورکھا و بیُوا ورصد سے سے خاوزنہ کردہ ۔ اللہ عد سے بڑھنے والوں کو لبند نہیں کرتا ''

یہاں زیزت سے آراستہ ہونے کا مطلب ہے مناسب بباس جومرف سر لوپٹی ہی کا خردرت پری درکرے بلکہ صاف ستھ ابھی ہواس کے علاوہ کھانے پینے کی جونظری صروربات ہیں وہ بھی پوری کی جانی جا ہیں۔ البتہ بباس دخوراک اور دوسری صروریات نرکیا جائے۔ کیونکہ النّہ کو ابینے دیسے ہوئے مال کا ضیاع معاملہ بیں اسراف نہ کیا جائے۔ کیونکہ النّہ کو ابینے دیسے ہوئے مال کا ضیاع سینت نابین ہے۔ اسی آبیت کے فرا البعد نفس سنی اور رہا نیت کے منفی دیجانات کی حصائیت کی محافظ میں ہوئے درمایا گیا :

ساسے فی اللہ ان سے کہوکس نے اللہ کی اس زیبت کو حرام کر دیا،
بصے اللہ نے اپنے بندول کے لیے نکالا تھا اورکس نے خدا کی بحثی ہوئی ایمان
پاک چیزیں منوع کر دیں ، کہویہ ساری چیزیں دنیا کی ذندگی ہیں جی ایمان
لانے والوں کے لیے ہیں اور قیا منت سے روز ترخا نصتا گا انہی کے یہے ہوں کی ۔"
رالاعراف ۔ س)

ان عمومی اسکام وہدایات کے ساتھ افرادِ معایشرہ کے معاشی تصفط اوران کی خوشی اسکام وہدایات کے ساتھ افرادِ معایش وہ خشرائیہ ہیں:

موشی کے بیلے اسسلام نے جوعلی تدا ببرافتیا کہ کہ ہیں وہ مختفرائیہ ہیں:

را، ہرانسان کو معاشی عبر وجہد ہیں معرلوبر حصہ لینے کی تلقین کی گئے ہے تاکہ وہ کسی

کا دسست نگریز دیسے۔

رم كَيْنَ لِلْإِنْسَاتِ إِلْآمَاسَى كُلْالْخِم-٣٩)

"انسان كيلتے كي نہيں سے مگروہ جس كى اس في كى ہے "

والله سمرام وحلال اورحبائز و ناجائز کی حدو دمتغین کرسکے سعی وعمل کا دائرہ مقرر کر دیا گیا۔

سود، متراب، جوئے، دستوت ، فحاشی وبدکاری کے ذرائع ایدنی، ممنوعہ است یاءی خرید و فروخت ، ملاوط ، ناب تول میں بچد بازاری ، ذخیرہ اندوزی اور اسی طرح کے دو مرسے کا دوبار پر بابندی عائد کرے معاشرے سے لوٹ کھسوٹ کا قلع تمع کر دیا گیا اور معاشی استھال کی راہ روک دی گئی ۔

رم عاصل شده آمدنی کوغیر تشری مصارت بین استفال کی ممانعت ،اسرات و بے اعدالی کی ممانعت ،اسراف و بے اعدالی کی ممانعت کی ممانعت میں دعنترت اور تنام کی ممانعت میں دعنترت اور تنام کی ممانعت کی ممانعت کی ممانعت کے ذریعہ اسے علط داستوں برصرت ہونے سے دوک دیا گیا اور اس کا درخ اسل تحقیق کی جانب موڈ کرا مفیں ا بہنے حقوق سے صودم ہوجانے سے بیایا گیا ۔

ده برفرد کی کمانی میں دوسرے افراد کا حسم قرر کرکے اسے اجتماعی نظام کفالت کا معاون بنالیا گیا۔ نظر میں دوسے اس کی متعین ذمتہ داریاں حسب ذبل ہیں:

رلی نفقات واجبر، لینی والدین ، بیوی ، بچوں ، دا دا ، دادی ، نانا ، نانی بوستے، نواسے ، بھائی ، بہن ، بیوسی ، بیتی ادر مسلبی ورحمی قرابت کے دو مسرے دشتہ داروں کی کفالت مسائی ، بہن ، بیوسی ، بیتی ادر مسلبی ورحمی قرابت کے دو مسرے دشتہ داروں کی کفالت در اور ایک کفالت در کواۃ ہو معاشرے کے اُن عام اہلِ حاجت کی کفالت بر مروث ہوگی ہوں کی مسرا

قرآن مجید میں کردی گئی ہے۔ اس رقم سے فقراء ، مساکین اورعاملین زکواۃ کی ضروریات
بوری ہول گی ، نومسلمول کی دل جوئی اورحوصلہ افزائی ہوگی رمولفۃ الفتوب ، غلامول
کوبازشمن کے بینے میں بیھنے ہوئے مسلمانوں کو آناد کرایا جائے گا ۔ ناواریا انتقال کر
جانے والے قرض وارول کا قرض اوا ہوگا النّد کی راہ میں لگے ہوئے رقی سبیل لننہ
مجاہدین طالب علمول اور دو مرسے لوگول کی کفالت ہوگی اورجن مسافروں کا کوئی
طفکار نریز ہو۔ ان کی مددی جائے گی ۔

ربع) مزیدانفاق مال بعنی خاندان ، اور قریبی دشته داردل کی کفالت اورا دائیگی نرکواه کے ابعد معنی اہل تشدوں کی مدد کے لیے مدقرد

خیرات مرتبے رہیں بطنور کا ارشاد ہے : میراست مرتبے رہیں بطنور کا ارشاد ہے :

"تمهادسه اموال مين زكرة كيعلاده سبيح على يسط ا

ومسند دادی ، ترمذی ، مسلم

عدیث کی دادی فاطمہ منت قبیں سے مردی ہے کہ مضور نے اس موقع برسورہ لفرہ کی دادی فاطمہ منت تعبیں سے مردی ہے کہ مضور نے اس موقع برسورہ لفرہ کی وہ ایات تلاوت کیں جن میں کہا گیا ہے کہ نیکی یہ نہاں ہے کہ تم ایت جہ رہے مشرق یا مغرب کی وہ ایات کی طرفت بیمیر لو بیکر اصل نیکی ہے کہ الٹرکی داہ میں اینا دل لیند مال خرج کرویا

د د کیجئے کہیت ۔ ۱۷۷

اس سلسلہ ہیں قراآن کا پرصر کے علم بھی موجود ہے کہ اپنی عذورت سے زائد ہو کچھ ہو وہ ودیسرسے عنرورت مندول کو دے وو۔ رقل العفو، البقرہ ۔ ۲۱۹)

مزیدانفاق کی مدیمی بنین طرح کے افراد کاحق اواکرنالازمی طبرایا گیا ہے ایک وہ مسافر عوصی اندان میں میں اندان کی مدیمی بنین طرح کے افراد کاحق اواکرنالازمی طبرایا گیا ہے ایک وہ مسافر عوکھا ناطلب کرسے اور تنبرے وہ صاحبت مندجو دست سوال دراز کرسے اور تنبرے وہ صفی جوشلہ بھا است میں ہو، مثلاً موکا ہو، بیاسا ہو، ننگا ہو، شارید کرمی یا سردی یا بارش سے بیاد کا صوبی کی خالت میں دواکا محتاج ہو۔

معذورا وربعوكے أدمى كے بيلے قرائ كا ديا ہوايہ حق ملاحظر كيے: .

"کون حرج نہیں اگرکوئ اندھایالنگڑا یا مرفین کسی کے گھرسے کھالے اور نہ تتھادے لیے اس ہیں کوئی مفالقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤیا اپنے بہائیوں باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی مال اور نائی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھرول سے یا اپنی مہنوں کے گھرول سے یا اپنے جائوں کے گھرول سے یا اپنی خالاؤ یا اپنی مجاول کے گھروں سے یا اپنی خالاؤ یا اپنی خالاؤ کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کونیاں تھادے مہرد ہول یا بینے دوستوں کے گھرول سے یا ان گھروں سے جن کی کونیاں تھادے مہرد ہول یا بینے دوستوں کے گھروں ہے گ

اس آیت کی دوسے اندھے، نگڑے، مرلین ا در ہرایے معدددادی کے یہ جو کمانے کی صلاحیت سے مورد مہونا ہوا ہے وہ جہال سے جا ہیں کھا تا ملاب کرسکتے ہیں ۔ ایک عام اُدمی پریسی قرآن نے ایک نہیں سرد دوازے کھول دیئے ہیں دہ این عام اُدمی پریسی قرآن نے ایک نہیں سرد دوازے کھول دیئے ہیں دہ اینے کھرکے علاوہ مال، باب ، وادا، دادی، تا نا، نانی، بیائی، بہن، بچا، تایا، بیوسی، مامول فالہ یا دوست کے ہال یاجن لوگوں نے اسے اپنے مکان کی تحفیال دے دی ہول ۔ ان ہیں فالہ یا دوست کے ہال یاجن لوگوں نے اسے اپنے مکان کی تحفیال دے دی ہول ۔ ان ہی سے کسی کے بی گھر بلا تعلقت اسی طرح کھانا کھا سکتا ہے۔ یس طرح وہ اپنے گھر بلیں کھاتا ہے۔ گویااسلامی معامیرہ میں کئی تعلی کے بی کھرا در دوا سے موروم وہ جانے کی حکم اور دوا سے موروم وہ جانے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔

رد) ترض وعادمیت - اہلِ شروت کو اسلام نے یہ ہدائیت بھی کی ہے کہ وہ عزورت پڑنے رپروگول کو فراخد کی سے قرض دیں اور کوئی میزان سسے عامیتاً گانگی جائے تو اسے تیا سے انکار زکریں ۔

سکسی بندے کے لیے بیرمناسب نہیں کہ اس کا بھائی اسے قرض مانتھے اسے اوروہ اس کو دسینے کی گنجائش دکھتا ہو بھیرھی اس سے انکاد مردے ۔" رکنز العمال جلدس مردے ۔"

" فرض دینا صدقہ ہے" رطبانی، المعجم الصغیر، صفحہ ، می سورہ ماعون کا ذکر بیجیے گزرجیکا ہے جس میں برشنے کی معمولی چزیں لینے سے انکار بریمان تک پڑھے والوں کو تباہی کی دعید منان کا گئے ہے۔

(کا) دراتت ، دهیت ، مہر اورطلاق کی صورت بیں بوی بجوں کے لیے مفرہ مدت کک نفرہ مدت کک نفتہ دخیرہ فانونِ دراتت کے تحت ، ایک شخص کا ترکہ اس کی دفات کے بعد تربعیت کے مقرد کردہ وارتوں میں تقتیم ہوجائے گا درا بنی ابب تہائی ملکیت کی صدِ دهسیت کے مقرد کردہ وارتوں میں تقتیم ہوجائے گا درا بنی ابب تہائی ملکیت کی صدِ دهسیت کے مقدد کردہ وارتوں میں تقتیم مقرکیا ہوگا انفیں بھی اس میں سے مصدملے گا۔

ایک شخص کے کمائے ہوئے مال ہیں زیر کفالت افراد، قربی رشتہ داروں ، معاشرہ کے عام نا داروگوں ادروار توں کے ان معاشی حقوق کا حساب میں بلا کرد کیھا جائے تو یہ ہزاروں ا ذراد کر کہ ان ایک الیاج نمر ہزاروں ا ذراد کا سہنچ اسے اور ایوں اسلامی معاشرہ میں مہر فرد کی کمائی ایک الیاج نمر فیض بن جاتی ہوتے ہیں اور خود وہ سے بے شمار لوگ میراب ہوتے ہیں اور خود وہ سے اس طرح دو مرد کے جاری کردہ حیثمہ ہائے نیف سے میراب ہوتا رہتا ہے۔

بہاں اس طرح کا نظام معیشت موجود ہوکہ ہرفرد دوسرسے درجنوں افراد کوسبنطالے ہوئے ہوا در دوسرسے درجنوں افراد کوسبنطالے ہوئے ہوا دروہ باہم ایک دو سرسے کا سہادلبنے ہوئے ہوں دہاں اندازہ کیجئے کرکتنے لوگ الیے نکلیں گئے جونی الواقع دوئی کیڑسے اورعلاج ورہائش کی صرودیات بوری ہونے سے معروم رہ جا میش ؟

اسلام بیں اجمائی کفالت کی صورت یہ نہیں ہے کہ حکومت تمام اطاک پرخود فائن ہوکر بوری قوم کے ایک ایک فرد کوابیا شخاہ داد نوکر بناکرا در انھیں تمام آذادیوں سے محروم کرسے ان سے حسب منشاء کام لے اور اس جبری محنت کے صلے میں انھیں غلاموں کی طرح دوئی مہیل، دوا اور مرجیبانے کی جگر فراہم کردے۔ اس کے برعکس پہال کفالت میں با اجماعی عدل ( Social Justice ) کی بیصورت دکھی گئے ہے کہ مرفرد صوو با اجماعی عدل ( Social Justice ) کی بیصورت دکھی گئے ہے کہ مرفرد صوو شرلعیت میں رہ کر زیادہ سے زیادہ کمائے، ابنی عزورت برکم سے کم فرج کر سے اور ج کھ ذاکد انھرودت ہو وہ معا نشر سے سے نسبتا بسماندہ اور ناداد دوگوں کو نشقل کر کے اضیں اوم براحظے میں مدد دسے۔ تاکہ اس عمل سے بتد دیج معانی نا ہموادیاں ختم ہوں اور معاشرہ میں اعتلال و تواذن قائم ہو۔ نبی میل اللہ علیہ وسلم نے اس نوعیت کی معانی جدوجہ کوجہا د قرار دیا ہے۔ آ ہے کا ادشادہ ہے:

" التدك بيك صدقة وخيارت كى كوسسس ، جهاد فى سبيل التدكى مانند و ين منه منه منه معامتى معامت معامتى كوسسسلسلى ميا مسي ميا مست كى ذمه داريول مسحقبل الفرادى كوسسسول اور

ذمہ دادیوں کایہ قدر سے تفقیلی ذکر اس لیے عزوری تقاکراسلام میں دور سے بنیادی صوق کی طرح یہ فتی معن فرد اور ریاست سے باہمی تعلقات کے دائرہ کاس محدود نہیں ہے بلکہ ایک فرد سے لیے رفا ندان ، برا دری ، حیونی بڑی شنطیوں ، اواروں اور حکوم ست نک ریسب برا بیٹ فرد سے لیے کرفا ندان ، برا دری ، حیونی بڑی شنطیوں ، اواروں اور حکوم ست نک ریسب برا بیٹ اپنے دسائل وافعی دائت کے لفت رعائد ہوتا ہے۔

اسب اس معامله میں ریاست کی ذمر دارہوں کاجائزہ بیجیجے۔

دیاست کی اولین ذمردادی پرہے کر وہ معا نثرہ ہیں کسب حرام کے تمام دروازے بند کرسے کسب حرام کے تمام دروازے بند کرسے کہ در معاشی وتعلیم اسکیوں کے ذرایجہ مرفرد بند کرسے کہ در میں معاشی وتعلیم اسکیوں کے ذرایجہ مرفرد کو کسب حلال کے داری تعلیم وتربیت کے مواقع ذائم کرکے معاشی حدوجہد کے قابل کو کسب حلال کے یہ حزوری تعلیم وتربیت کے مواقع ذائم کرکے معاشی حدوجہد کے قابل بنا ہے۔

اس کی دوسری ذمردادی بیہے کہ وہ لوگوں کوالنڈ کے مقرد کر دہ صوق ولانے میں ال کی مدد کرے کو بیٹا باب کی کفا لت سے الکاد کرے تو دہ قانونا اسے اس کفا لت کا بابند بنائے ، کوئی مقربر بوی کا مہر بایفقہ یا بچی کا می دائیگ کوئی مقربر بوی کا مہر بایفقہ یا بچی کا می دینے سے انکاد کرے تواس سے بزور برح دلوایا جائے ۔ عرض میں کا جوح تھلتا ہو وہ اس کی ادائیگ کوئیسی بنائے ۔

دیاست کی تنمیری ذمردادی برسبے کردہ ذکواہ کے نظام کوقائم کرسے افتہ تھین زکوہ کائق صاحب نصاب لوگوں سے وصول کرکے اُن کک بہنچاہئے یاان کی فلاح وہبود پر خرج کرسے۔

ریاست کی جوعتی ذمہ دادی بہ ہے کرجن کاکو ٹی کھنیل رہوان کی کھنیل وہ نود بنے۔ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے ؛

مرسیس کاکوئی مربیست نہواس کا مربیست اللہ اوراس کا دول ہے: ازرزی اس کا کوئی مربیست نہواس کی مربیست محکومت ہے: درزنی اس کی مربیست محکومت ہے: درزنی اس کی مربیست محکومت ہے: درزنی اس کے مرف والے کے قرض کی ادائیگی اوڈ اس کے نیماندگان کی اس طرح کم بیٹ سے مرف والے کے قرض کی ادائیگی اوڈ اس کے نیماندگان کی

سررستی بھی اسلامی حکومست کی **ذم**سر داری قرار دی ۔

ر جرمسلمان قرعن حجود کروفات بلے اس کے قرعن کی ادائیگی میر ذمر مہوگی اور جومال حجود کی میں وہ اس کے دارتوں کا ہوگا۔ ا

ربخاری مسلم، ترمذی ، ابوداؤد ، نسانی )

"جونتخص مال حجودهائے تووہ اس کے گھردالوں کے بیے ہے اور جو کسی کو بے سہارا حجود عبائے تواس کی ذمہ دادی محج برہے "

رترمذي م الوداؤر)

حصرت معادم بن جبل کومین دوار کرستے وقت آئی نے اسلامی دیاست کی معاشی ذمہدوار بول سے سلسلہ ملی ریاصول بیان فرمایا:

"انھیں اطلاع دینا کہ اللہ اللہ ان کے مالوں س صدقہ فرض کیا اسے ۔ جوان کے مال داروں سے لیا جائے گا اور ان کے نا داروں پر تقسیم کیا جائے گا ۔ "

د بخارى ، موطا ، مسلم، البرداؤد، نسانى ، ترمذى ،

ریر معاشی سخفظ عرف مسلمانوں ہی کے کیے مفتوں نہیں غیرسلم رعایا ہمی اس کی میکسال حقدادہ سے محصول کا بہلے میکسال حقدادہ سے محصول کے ایک بہودی کو بھیک مانٹکتے دیکھا تواسے کھرلے گئے بہلے ایسے کھرسے کھید دیا اور بھر بیت المال کے خزائجی کو بلاکر ہوا سے کی کواس کا اور اس جیبے دوسر افزاد کا دونر بینز معترد کرو اور وزمایا .

 د و ، خور دو نوس کا صنروری سامان رسب ، سردی اور گرمی کے کیونسے رہے ، نقل وحمل ، ج اورجها و کے لیے سواری ملاہ

سيده تقرر مبوسئے۔ اور اُنہیں معاشی احتیاجات سیے ممل طور برنیجات دلا دی گئی۔ ببیت للمال

کا یہ استعمال حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں بھی برقرار رہا۔

ہے کی اسلامی ریاست اِسی اصول کی بنیاد براسینے وسائل اور شہر بوں کی کم سے کم صروریات کو مدنظردکھ کرمعائشی حقوق کا تعین کرسکتی سے اسلام نے ریاست کویہ اختیار بھی وياسيه كه اگرعام شهرى محال اجتماعى بهبو واور كفالت عامه كى ذمّه دار بور كو بورا كريفين نا کافی ثابت ہوں تووہ مزید محال عائد کرکے ان کے لیے دسائل مہا کرسکتی ہے۔ <u>عث</u> معانتني تحفظ كميمعامله مين اسلامي رياست كيمزاج وكردارا وراس كي احساسس ذمر داری کوجنرت عرا کی ایک تقریرا ور حضرت عمرین عبال برایک مراسلت سکے أبينه مين ملاحظه سيجئي يحضرت عرض نقسيم ال كصليك مين ابني ذهم داري كي وضاحت كمت

" خدا کی قسم اگریس زنده ریا توصنعاه کی بیاٹری برمولیٹی جرانے والے کو تھی اپنی مجکہ مسرخ ہود البیک کامطلب بیمقا کر بغیراس سے کہ اینائق عال کرنے کیے لیے ت كوئى عبال دوزكرنى بيسه اوراس مين أسكاجهرة ممما المنظه " عده

مصنرت عربن عبالعزيز ادران كے كورزعراق عبالجيدين عبدالرمن سے درميان سيتايمال می*ں عام لوگوں کے معاشی حقو*ق سیسطلق پیرخطاو کتا سبت ہوئی ۔

مصرت عمر بن عبدالعزيز السف كورزعراق عبدالحمير بن عبدالحمل كولكما "لوكول كوان كے فطائفت دہيرو" اس كے جاب ميں عبالحميد في لكھا :-" ميں لوكوں كے مقررہ

وظائف وسے بچکا ہوں اور اس بچی بیت المال ہیں مال بجا ہوائے۔ " اس برعر بن علیمزیر رُرِّ استے ہوں نیکن انہوں نے یہ قرضہ کسی سنے جواب ہیں کھا۔" اب ایسے لوگوں کو دیجھ دہم قروض ہوں نیکن انہوں نے یہ قرضہ کسی فضول خری یا ہے واہ دوی کے سلسلہ ہیں نہ یا ہواور ان کے قرض ربیت المال ہیں بجی ہوئی رقم سے اوا کر دور " اس برعبولی یہ سنے انہیں کھا " ہیں سنے ایسے مقروض افزاد سے قرص نجی اوا کر دیئے ہیں۔ بایں ہمہ بیت المال ہیں رقم باتی دہتی ہے ۔ " اوا کر دیئے ہیں۔ بایں ہمہ بیت المال ہیں رقم باتی دہتی ہے ۔ " اس برعر بن عبدالعزیر شنے انہیں کھا : "

"اب ایسے کمنواروں کو تلائ کروجو نادار ہوں اوروہ یہ بیند کریں کہ تم ان کی شادی کرا دو۔ تو تم ان کی شادی کرا دو۔ اس کے بعد عبد المحمد انجابی کھا" مجھے جننے بھی کمنوارے ملے میں ان کی شادی بھی کرا بچکا ہوں۔ بایں ہمہ بیت المال میں رقم باقی رہتی ہے۔" ملے میں ان کی شادی بھی کرا بچکا ہوں۔ بایں ہمہ بیت المال میں رقم باقی رہتی کروجن اس کے جاب میں عمر بن عبد العزیز شنے انہیں لکھا" اب ایسے لوگوں کو تلاستی کروجن برجزیہ مقرر کے این زمین کا انتقام نہیں کر باتے ایسے و میوں کو اتنی رقم قرصن دو کروہ ابنی زمین کا بندوب ت کر کھیں۔ اس لئے کہ ان سے ہما را واسطہ ایک دورال کے لئے نہیں کہیں ہے ہے۔ ایک دورال کے لئے نہیں کہیں ہے۔ ہم

اسلام نے اپنی عافرہ وریاست میں رہنے والے مہڑمری کویدی دیا ہے کہ وہ کسی مجی ایسے میکم کو ما شخصہ انکار کر وسے میں کی تعمیل سے معقیدت کا ارتکاب ہوتا ہو۔ یہ انکار اطاعیت اسلامی قانون کی نگاہ میں کوئی مجرم نہیں سیّے بلکہ اس طرح کے حکم کی تعمیل اعانت جُرم کے مترا دون ہوگی کیو کھم معیدت کا حکم دینے والی اتقاد ٹی تو تعمیل اعانت جُرم کے مترا دون ہوگی کیو کھم معیدت کا حکم دینے والی اتقاد ٹی تو خود مقتدر اعلی کے اسکام کی خلاف ورزی کے جرم کی مرتکب قراد بائے گی ۔ اس کی خلاف عدالت سے دجرے کی جا مکتا ہے۔ جو مقرف اطاعیت سے انکار کرنے والے کو قانونی عدالت سے دجرے کی جا مکتا ہے۔ جو مقرف اطاعیت سے انکار کرنے والے کو قانونی

تحفظ مہیا کرسے گی۔ بلکہ معصیت کا حکم دینے والے کو مناسب سزابھی دیے گی۔ اس سلسلہ بیں قرآن مجید کے اسکام الذبی حلی اللہ علیہ وہم کے ارشا دات ہم من حدو داخل<sup>ت</sup> کی تشریح کے دوران تفعیل سے بیان کر بیکے میں۔ ان کا خلاصہ ان و وحد بینوں میں موجود سکتے۔

سبے۔" دبناری سمارادی طبع وابتعاع سمارادی طبع وابتعاع

اسلامی ریاست بی امربالمعرون اور منی عن المنکری بنیا دی شرط کیساتھ شروی کونظیم سازی اور اجتماع کاحق حصل ہوگار قرآن میں مسلمانوں کے مقصد سے است کی بوری وضاحت اس ایک آیت میں کر دی گئی ہے۔

وَكُنَّكُنْ مِّنْكُمُ الْمُتَّذُ بَيْكُ مُوْلَى الْمُخْدَرِدِي الْمُعْدَدِنِ بِالْمُعْدَدِنِ وَ وَكُنَّكُنْ مِنْ الْمُعْدَدِنِ وَ الْمُخْدَدِنِ وَ الْمُعْدَدِنِ وَ الْمُعْدَدِنِ وَ الْمُعْدَدِنِ وَ الْمُعْدَدُونِ وَالْمُعْدَدُونِ وَ الْمُعْدَدُونِ وَالْمُعْدَدُونِ وَالْمُعْدَدُونِ وَلِيْنِ وَالْمُعْدَدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدَدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعُلُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلُونِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْم

ور تم میں ایک گروہ ایساصرور ہونا جاہئے۔ بونیکی کی طرف بلائے، عبلائی کاسم دسے اور برائی سے روکے''۔

اب اگراسلامی دیاست ہیں کچے لوگ امر بالمعرون اور نہی عن المنکر کے اس فریف کی انجام دہی سے گئے خود کو ایک جماعت ہیں نظم کر نا چاہیں۔ اوراس مقصد کے بیے وہ نظیمی حزوریات یا لوگوں سے را لبطر کے بیے بحتمع ہونا چاہیں تر انہیں اس کا سی ہوگا۔ اینے جائز حقوق کے تحفظ ، شکا یا ت کے ازالہ اور مسائل کے صل کے بیے گا۔ اینے جائز حقوق کے تحفظ ، شکا یا ت کے ازالہ اور مسائل کے صل کے بیے قائم کی جانے والی تنظیم اور اس کے اجتماعات پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ تنظیم سازی اور اس سے جلائی کے فروغ اور برائی کے انساد کے بیے ہو۔ بشرطیکہ تنظیم سازی اور اس تا تھیں ترکست کا تی

اسلام کی روسے خلافت ہے کہ کسی خاص فسنہ د، گروہ ، خاندان ، نسل یا جماعت کونہیں ، بلکہ بحثیبیت مجبوعی بوری ملّنت اسلامیہ کوعطا کی گئی سُہے اس لئے ' فعلیفۃ اللہ'' ہونے کی حیثیبت سے سمرسلمان کوملکت کے امور میں مشرکت کا بورا محق حال سُہے۔ اسی لیے اسلامی ریاست کے نظام کو جیلا نے کے قرآن نے یہ اصول کے دیا ہے۔

وَ اَمُرُهُ مُوسُدُهُ فِی سَبِینَهُ مُدُلِ النّؤلِدی ۔ ۳۸) "اورسلمانوں کا کام آپس سے مشور سے سیے جیٹا سّے '' پنجو دھنوڑ کو 'جروجی سے ذرائیڈ بابین کی موجودگی ہیں کسی سیے مشورہ لیننے کے حاجم تند نہ تقے ، یہ حکم ملتا ہے۔

کرنشادِ رُکھٹے میں اُلاکٹریِ (اُل عملان ماہ) '' اسے پینچر کا ان سیے دُسلمانوں سیے ) ایپنے معاملات ہمی مشورہ لیا کرو' شوری کے اس فہوم ہیں اسلامی دیا سٹ کے حسب ذیل اصول سیاست کا

بین ؛ ۔ (۱) ریاست کے ایمراوراس کے مشورہ دسینے والے نمائندے لوگوں کی ازا دا مزمرصنی سے متحصب ہوں ۔

۲۱) لوگوں کو اور ان کے نما ُندول کوتنقید ٔ انتقاب اور اظہا ررائے کی زادی ہو ۂ

(۳) ملک کے حالات ومسائل اپنی تنبقی شکل ہیں عوم کے سامنے بیش کے بیش کا بیش کا بیش کا بیش کا بیش کے بیش کی بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی بیش کے بیش کی بیش کے بیش کے بیش کی بیش کے بیش کی بیش کے بیش کے بیش کے بیش کی بیش کے بیش کی بیش کی بیش کے بیش کی بیش کے ب

است صحومیت سے منصب سے بڑنا دیا جائے۔

۱۷ ـ أزادى نقل وحركت وسكونت

اسلامی ریاست کے ہرشہری کو اپنی لیب ند کے مطابق کسی جی مگرسکونت اختیار کرسنے اور حدود ملکیت کے اندر اور عام حالات میں ملکت سے با ہر دنیا کے کسی بھی جھتے میں آنے جانے کی آزادی ہوگی ۔ قرآن نے لوگوں کو ان کے گروں سے نکالنا جرام قرار دیا ہے بنی اسرائیل کی برعہدی اور ان کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے سے نکالنا جرام قرار دیا ہے بنی اسرائیل کی برعہدی اور ان کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے سے نکالنا جا

وَيَخْزِيُونَ خُولِقًا مِّنِكُمْ مِِنْ دِيارِهِ فَكُلُطْهُ وَلَنَ عَلَيْهِ مِ الْمِنْ وَالْعُلْ وَالْعُلُ وَالْ .. وَإِنْ يَّالْنُ الْسُلُوعُ تُعْدُلُ وَهُدُ مُ وَهُدُ مُ وَهُومَ حَرَّمٌ عَسَكُمْ وَهُومَ حَرَّمٌ عَسَكُمْ و

احراجه مر البقرة - ۸۹ "تم ابنی برادری کے کھ لوگوں کو سیے خانماں کر دیتے ہو نظم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف بیضے بندیاں کرتے ہو اور سجیب وہ لڑائی میں بچڑ سے ہوئے تمہار سے پاس آتے ہیں توان کی رہائی کے لیے فدیہ کالین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکا لنا تم پرحرام تھا۔" الی طرح ترک سکونمت اورنفل و حرکت کی آزادی بھی خدانے اسینے بندوں کوعط کی سکہے ۔

اَلَمْدَتُكُنْ اَرْضَ اللّٰهِ وَاسِعَیٰ اللّٰهِ وَاسِعَیٰ اللّٰهِ وَاسِعَیٰ اللّٰهِ وَاسِعَیٰ اللّٰهِ وَاسِعَیٰ اللّٰهِ وَاسِعَیٰ اللّٰهِ وَاسِعِ مَدْ مُعْمُ اس بیس جرت کرجاستے ؟"
کیا خداکی زمین وسیع مزمقی کم تم اس بیس جرت کرجاستے ؟"

اسلام نے جلاوطنی کی سزا صرف مفسدوں اور باغیوں کے لیے دکھی ہے۔ علم سنہریوں کو یہ مزاکسی صورت بیں نہیں دی جاسکتی سورۃ المائدہ میں اللہ اور رسول سنہریوں کو یہ مزاکسی صورت بیں نہیں دی جاسکتی سورۃ المائدہ میں اللہ اور رسول سنے دولوں کے بینے قبل، سولی اور ہاتھ 'یاؤں کا شنے کی مزاکے ساتھ ہی یہ مزامجھی مقرر کی گئی۔

اَوْ بَنِهُ خُوْامِتَ الْاُمُصِّ (الماشد ، ۱۳۳) "يا وه جلاوطن كر وسيتے جائيں ۔ "

# ٤١٠ حق <del>حربت</del> وممعاوضه

اسلامی ریاست میں مزور دل کمانول اور دوسر مے منت کشول کو بیتی صاصل مبو گاکه ان سے کوئی بیگار مذی جائے۔ ان کی محنت کامعقول معاوعنہ انہیں دیا جائے ، ان سے مالی یا جہمانی نقصان کی تلانی کی جائے ، ان پر برداشت سے زیا وہ بوجو نہ ڈالاجائے ، ان پر برداشت سے زیا وہ بوجو نہ ڈالاجائے ، اور ان کے ساتھ خن بیلوک کیا جائے۔

اس کے ساتھ ہی قرآن نے حق خدمت وصول سرنے والے بریر فرص ما کدکیا کہ وہ اپنی طے شدہ مزدوری کے بدلے ہمترین خدمت انجام دسے۔ ابنی بچری توانائی تعزیفی شدہ کام میں صرف کرنے جسامان اس کی تحویل ہیں دیاجائے اسے امانت سمجھ کراستمال کر ہے اور اسے خرد برد، چرری ناجائز استعال یا کسی اور شکل میں نمائع نہ کرے۔ ایک ایچھ ملازم کے بارسے ہیں فرمایا گیا ا

إِنَّ حَنْبِرَمِنِ النِّنَا جَرُنَ الْفَوَى الْأَمِينُ وُالفَضِي ١٢)

'بہترین اُ دمی بیسے آب ملازم رکھیں وہی مبوسکتا ہے جومضبوط اور امانت دارہو'' مصررت شعیب سے نے حضرت موسانا کوشرا لُطِ ملازمیت بیان کرسنے کے لعدا میں

مالك كى حيتىيت سيسے اپنى ذهمه دار لوں سيصفلق بيقين دہانى كى ؛

" بین تم پرسختی نہیں کرنا جا ہتا۔ تم انشاء اللہ مجھے کھرا اور نیک اُ دمی باؤ گئے (اقعص)
یعنی جرشار کط سطے ہوئی میں ان کا با بندر ہول گا۔ ان سے زیا دہ کام کا مطالبہ نہ کروں گا
اور سومنعا دعنہ طے ہوا کہے وہ لیرا لیرا ادا کر دول گا۔ اس معاملہ میں تم مجھے کھرا اور نیک
آ دی یا ڈیگے۔

" مزدور کی مزدوری اس کالیبینه نتشک بهوسنے سے مہلے اوا کی جائے." ربیجقی ، ابن ماجر)

ایک اور حدیث میں فرمایا:

"الله تعالی فرما تا سبے کرتیامت کے دن میں تین ادمیوں کا دشمن ہونگا ایک و چس نے میرانا کی سے کرعہ کیا اور اس سے بھر گیا، اور دو سرا دہ جس نے ازاد کو بھے کراس کا مول کھا یا اور تعیسرے وہ جس نے مز دورسے پرری محنت کی اور بھراس کی امبرت ادا نہ کی ۔" دبخاری) "مصنرت انس فرماتے ہیں کہ" رسول اللہ سنے کبھی کسی کو اسکی مزدوری کم نہیں دی " دبخاری شراھین)

آبِ سنے یہ ہرا بنت بھی فرمانی کے کہ مزدور کی اُجرت طے کئے بنیراس کوکام پر مذلایا جلئے۔' دبیہ تھی کتاب الاجارہ)

یعنی مز دور حبب بک اپنی اُنجرت نه عظهرائے اور خوش دلی سے اسے قبول نه کرنے اسے جبراً کام پر نہیں لگایا جا سکتاسئے یہ حضور کسنے مز دوری کے علاوہ مز دور کو منافع بیں جھتہ دسینے کی بھی مالیت فرمانی کئے۔

برکا کرنے والے کواس کے کا کے منافع بیس صقیہ دوکیونکہ خبا کا عامل نامراد نہیں کیا جاتا ۔'' (منداحد)

فقتہ کی مشہور کتا ب مرایہ میں مز دور کے حصتہ کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا سبے کہ" سرمایہ داراسینے مرمایہ کی وجہسے اور مصارب اپنی محنت (عمل) کی وجہ سبے نفع کاحق دار ہوتا کہے ۔" ( مرایبر - کتاب المعناریہ)

تعین انجرمت اور مشرا نطرکار کے بارے میں آپ نے بیہ قاعدہ مقرر مزمایا ؛ ، دومزدوروں کو معروف کے مطابق مناسب غذا اور لباس دیا حیائے اور ان بر

Marfat.com

کام کا آتنا ہی بار ڈالا جائے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہوں'۔ (مونا اہم مالک)

یعنی مزدوری آتنی ہوکہ وہ کسی ملک اور زمانہ کے عموی حالات کے مطابق منا،
ہواور کمانے والا اپنی مزدوری سے غذا ، لباس ، مکان ، علاج ، تعلیم اور دوسری
بنیادی صغروریات بوری کرسکے رگویا مالک اس کی کفالت کا مکل ذمہ دار سبے ۔
بنیادی صغروریات تا مرکی
اس کے ساخۃ ہی آپ نے مالکوں بر بریا بندی عائد کی سبے کہ وہ اس کفالت تا مرکی
ذمہ داری نے برسے بیس ملازموں برکام کا صدسے نیادہ بار بند ڈالیس ماوردی اس
سلسلہ بیں حکومت کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ؛
دمخت برکوچاہئے کہ اگر ملازم مردوں اور عور توں پر زیادتی ہو

روعسب و چاہیے کہ الرملازم مردول اور حور اور کی طاقت سے تو ان کی طاقت سے اور حکم دسے کہ ان کی طاقت سے زیادہ کام رزیس کرسے ۔اور حکم دسے کہ ان کی طاقت سے زیادہ کام رزلیں۔اس طرح اگر الک اینے جانوروں کولوری خوراک نہ دیں یاطاقت سے زیادہ کام لیس تو ان سے مواخدہ کرسے " مقی

صرت عرف کامعول تفاکر آپ مبرشند کے ون مدینہ کے قرب ونواح میں جاتے اور اگر کسٹی خصر کے فراح میں جاتے اور اگر کسٹی خصر کوا یسے کام بین شغول دیکھتے جواس کی برواشت سے زیادہ ہوتو اس کا بار ملکا کر دیتے رموطا امام مالک،

خلیفه منصور کے دور کا یہ واقعہ پھیلے صفیات ہیں نظر سے گزر حکا کہے۔ کہ قاضی مدیجہ میں موان نے میں ماری کے اور اون ط
بن عمران نے سمن جاری کر کے منصور کو بغداد سے اپنی عدائت ہیں طلب کیا ۔ اور اون ط
والوں کو وہ معا دعنہ ولوا یا جو ج کے موقع پر سامان ڈھو نے کے لئے طے ہوا تھا مگرا وا
مذکیا گیا۔ اسی طرح مصرت عمر بن عبرالعزیز سے حب ایک کا شنت کار نے آکر شکایت
مذکیا گیا۔ اسی طرح محضرت عمر بن عبرالعزیز سے حب ایک کا شنت کار کو بیت المال سے دس مہزار در ہم بطور معاومنہ
دیا۔ تو آب سنے اس کا شعت کار کو بیت المال سے دس مہزار در ہم بطور معاومنہ
ویا۔ تو آب سنے اس کا شعت کار کو بیت المال سے دس مہزار در ہم بطور معاومنہ
ویا۔ تو آب سنے اس کا شعر

مُعاد صندا ملاک کے سلسلہ میں یہ بات تی ملکیت کے بحت پہلے ہی ذیر بجب ہم چکی سُہے کہ اسلامی ریاست میں کسی فرد کی جائز فرا گئے سے مال شدہ الملاک معروت معاد صندا واکئے بغیر حکومت ابنی تحویل میں نہیں ہے سکتی۔ وہ مفاد عام کے بیش نظر اسسے مالک سے جبراً عامل کرسکتی ہے لیکن اس جبری حصول کاحق استعال کرتے ہوئے وہ مالک کوحق معاد عندستے محروم نہیں کرسکتی۔

# مسلمانول سيخصوصي فقوق

اب کسیم نے جن بنیادی فتوق کا ذکر کیا ہے وہ بلاا متیاز مذیب دیفقیدہ تمام شہر بول کو کیسال طور برحال بین اب ہم ان فقوق کو لینتے ہیں حراسلامی ریاست ہیں صرف ہسسانوں سو حالل ہیں۔ اس امتیاز کی وجوہ برسم '' اسلام کا تصور بنیادی حقوق'' کے زیرعِنوا ن باب ہیں تفصیل سے دوشنی ڈال جیکے ہیں۔ تفصیل سے دوشنی ڈال جیکے ہیں۔

اسلام سنے مہیں نبیا وی حقوق کا جوتھتور دیا سیے اس سے مطابق اسلامی ریاست
میں سلمانوں کے بیلے وہ تمام حفوق بنیا وی قرار ویئے جائیں گے ہوقرآن وُسندت
کے مطے کروہ میں۔ ان میں درانت ، ملکیت ، نفقہ ، مہرنگاح ، طلاق خلع ، بہع وشری اور زندگی کے دوسرے معاملات سے متعلق وہ تمام حقوق شامل میں جو مشر لیوت نے
ہمیشہ سکے لیے متعین کر دیئے ہیں ۔ اور جن بین قانون سازی کے ذرابیدا ب کوئی ترمیم و تنسخ نہیں ہوسکتی ۔

ان حقوق کے علاوہ اسلامی ریاست ہیں جہاں شہری حقوق (Civil Rights)!
کی حدثک تمام شہری مساوی الحیثیت ہوں گے وہاں سیاسی حقوق (Political Rights)!
کے معاملہ میں مسلم اور عیر مسلم کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے گا یعیر مسلم چرنکہ قرآن و
سندت پر ایمان مذر کھنے کی بناء پران اصولوں سے وفا داری ( (Allegiance)) کی

بنیا دی مترط پوری نہیں کرستے جن پر ریاست کا پورانطام حکومت قائم کے اور نہوہ اں بٹولوں سے عملی نفا ذکھے لیے مسلمانوں کی طرح مقتدراعلیٰ کے ساتھ کسی عہد کے اس کے ساتھ کسی عہد کے یا بند (Committee) بین اس مید اسلام نے انہیں سربراہ مملکت کے عہدہ اور ایسے تمام کلیدی مناصب کی ذمیر دار ایول کے لیے اہل قرار نہیں دیاجن کا تعلق بالسیسیوں کی شکیل <u>سید</u> ہو، البتہ وہ ان پالیسیوں سے نفاذکی ذمّہ دار مشنری ہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کئے جا سکتے ہیں۔ اس مسلم میں ما در دی نے زمیوں کی بیزریشن واضح کرستے ہوسٹے لکھا کہے: « ایک ذمی وزرز بنفیز هوسکتا سے مگروز رتفویض نبیس بیس طرح ان وونوں عہدوں کے اختیارات میں نسرق کہے اسی طرح ان کے شراط بین بھی فرق ہے۔ یہ فرق ان جارصور توں سسے نمایاں ہوتا سکے۔ پہلے برکه وزرتفولفن مزوسی الحکام ناند کرسکتا اسیکه اور فو جداری مقدمات کا تصفید کرسکنا کے ۔ یہ اختیارات وزیر تنفیذ کو حال نہیں ۔ دوسرے یہ کہ وزر تفوین کومرکاری عهد بدار مقرد کرنے کاحق سیم محروز رتنفیذ کو یہ سی چل نہیں تبیرے پرکہ دزرِ تفویش مَام فرجی اورجنگی انتظا ات خرد کر سکتا ہے۔ ەزىر تىنفەيدۇرىيىن مالىنىس. سېرىنقى يەكە وزىرتىفولىن كونىز لەنے بەاختىيا رەڭال كيد وه مركارى طالبه وصول كرسكتك ادر حوكيد مركار برواجب الادا سنب السس اداكرسكة سب رييق بهي وزيرتنفيذكو عال نهي سب ران حیا رسترطوں کے علاوہ اور کوئی بات السی نہیں جو زمیون کواس منصب یرفائز سے سے دوک سکے یا ملک ظ اکتر مست الما مهم حسن مصری هی ما وردی سیسے اتفاق کرستے ہوئے لکھتے ہیں ا « وزارت تفویض یا وزارت عظلی سے عہرسے بیرفرمی کا تقرر حا نزنہیں کیکھ وزارت عِظما کے لیے" امامنت کی شرطیس لازمی ہیں "۔ سے

ا بن تیمیر نظام الملک اور دومرسے سلمان سیاسی مفکرین نے بھی بالا تفاق اسی راسٹے کا اظہار کیا سکے۔ اظہار کیا سکے۔

(۱) مسدر مملکست اوروز براعظم لاز ما مسلمان ہوں ھے۔

ا ۱۲۱ ان کا انتخاب میمانول کے ووٹوں سے ہوگا۔اس سیے حق راستے وہی بھی سلمانوں تکب محدود ہوگا۔

(۳) قرآن مجید ہیں چانکہ اولی الامرکے ساتھ منکم کی شرط بھی عائد کی گئے ہے۔
اس لیے تمام کلیدی مناصر ب لمانوں کے لیے محضوص ہوں گے۔ تاکہ وہ ابنی پالیسیوں
کے دہنما اصول قرآن و سُنست کے مطابق و ضع کرسکیں اور صاحب امر ہونے کی چیٹیت
سے انہیں سلمانوں کے تعاون سے نافد کرسکیں۔ اس اصول کے تحت اسلامی ریاست
کے جیفیت جیٹس، وزیر قانون ، کمانڈ رانچھین ، وزیر دفاع ، وزیر خزانه (نافل ہیت المال)
اور اسی ابھیت کے دوسرے عہد بیار مسلمانوں ہی سے مقرد کئے جائیں گے۔

# ذمبول سكيخصوصي حقوق

ومبوں کے حضوق کے سلسلہ میں سب سے مہلے بروضاحت عزوری ہے کہ اسلامی رہارت حس طرح مسلمانوں کےمعاملہ بین تران وسنت کے سطے کر دو منفون کیے نفاذ واحزام کی بابند ہے اسی طرح وہ ذمیوں کے معالمہ میں تھی فران وسنت ہی کی فائم کردہ حدود کی بابندہے ۔ گوبا ذمیوں کے حضوق بھی غیر منفکسیا ( Inalienable) ) بین مسلمانوں کوان بین ترمیم ونتیسنے کا کوئی ا خنیار حاصل نہیں۔اسلامی حکومرت نزر بعیت کے مفرد کردہ حفوق میں کو بی کمی منہیں کر مکتی۔ البت ده زمیون کوزا نرحفون دسے سکتی ہے بشرطبکه وه اسلام سے اصولوں سے متصادم مذہوں ۔ اس کا مطلب ببرب كماسلامى ربارت بس حقوق كوتعين اوران كمے تحفظ كے اعتبار سے مسلمانوں ا در ذمبوں کی بیزریش بالکل بمساں ہے۔ دونوں کے حقوق کی ضمانت (Guarantee) مزان د سنت نے دی ہے ۔ ابینے حقوق کے معاملہ میں جو آئمبنی اور عدالتی ننحفظات مسلمانوں کو حاصل بی دسی تحفظات زمیوں کو تھی حاصل ہیں بلکہ تنحفظ کے لحاظ سے امنیں مسلمانوں بررزری حاصل ہے۔ اسلامی رہاست و تنت کے نقاسنوں اور عرور نوں کے جنب نظر مسلمانوں براضا فی سکس عاید مرسکتی ہے۔ ان کی اطاک حاصل کرسکتی ہے۔ نیکن وہ معابدا ہی ذمنہ برشرالط معاہرہ کے بعد کوئی اضا فی لوچیونهبین دال سکتی. اسلائی میکومن اگرسلمانوں کے حیان دمال کی حفاظت بیں ناکام ہو حاتے اور ببرونی محلے کی صورت بس ان کا مُوٹر دفاع مذکر سکے نووہ مسلمانوں سے وصول کردہ تشكيس وابس كرسنے كى ذمه دار مزہوكى لكين ابلے حالات بيں اسے ابل ذمه سے وحول كى جانے والی جزیر کی رفتم دابس کرنا ہو گی ۔ حبیبا کہ حصرت ابوعببرہ کے حباک ریوک سے موفع برحمص ا در دمشق دعیرہ کے زمیرں کو اس نیبال سے جزیہ کی رقم وابس کر دی تھی کدمسان ان کی حفاظت کی ذمہ داری لپرری مزکر سکیں گئے۔اسلامی فانون فرمبوں کوان کی جینبیت کے بعاظ سے بین

حالمی ا درصلے نامہ با معاہرہ کے ذرابعہ اسلامی حکومت کے تحت ا حالی ۔

۱۲) مفتوحین برحبنگ بین آخر دنت بک رئیت رہے دل اور سلمالوں کے ہانھون سکرت کھا کر مغلوب ہوئے ہوں اور جن براب اسلامی حکومت کا افتدار قائم ہوجیکا ہونیقتی اصطلاح بیں امنیں اہل العنوہ بھی کہاجیا تاہیے۔

رہ وہ فری چوصلے اور جنگ وولوں کے سواکسی اور صورت بین اسلامی رہاست کے شہری سفہ ہوں شلا گیکتان کے سفیر سفیر کر بنا دیر پاکتان بین شال ہوئے۔
معالمین کے بارے بین شربیت کا بنیا دی فالون بیہ ہے کہ ان سے عرف شرا لُط معاہرہ کے مطابان معالمہ کیا جائے گا اور حج شرا لُط طے پاگئی ہیں ان کی حیثیت وائمی ہوگی الابیکہ خود اہل معاہرہ اس حکومت کے باوجو دیہ شرا لُط تبدیل منہیں ہوں گی۔ ان کی حیثیت وائمی ہوگی الابیکہ خود اہل معاہرہ اس بین کسی ترمیم واضا فدکی ورخواست کریں اور وہ باہمی دضامندی سے طے با جائیں ۔ اسلامی ریاست کو بین اختیار بہرمال منہیں ہوگا کہ وہ معاہرہ ہیں من ما نی تبدیلی کرنے ۔ اسے بک طرفہ طور بر شوخ کر دے بیا فریوں کو جبراً کچھنے می شرالُط تبول کرنے پراکا وہ کرے جعنو راکرم صی اللہ علیہ دسلم کا ارشا دسے :
یا فریوں کو جبراً کچھنے میں معاہر پر ظلم کرنے گا با اس کے حقوق میں کمی کرنے گا با اس کی مطاب طاقت سے ذیا وہ اس بربارڈ الے گا با اس کے حقوق میں مرضی کے علاف طاقت سے ذیا وہ اس بربارڈ الے گا با اس سے کوئی جبراس کی مرضی کے علاف وصول کرنے گا اس کے خطاف قیامت کے دن بین خودمشفیت ہوں گا۔ وصول کرنے گا اس کے خطاف قیامت کے دن بین خودمشفیت ہوں گا۔ وصول کرنے گا اس کے خطاف قیامت کے دن بین خودمشفیت ہوں گا۔ وہ وصول کرنے گا اس کے خطاف قیامت کے دن بین خودمشفیت ہوں گا۔ وہ وہول کرنے گا اس کے خطاف قیامت کے دن بین خودمشفیت ہوں گا۔

اسی طرح آبِ نے ایک اور عدیث میں فرایا :۔

اگر تم کمی توم سے ترفوا وراس برغالب آجا دُاور دہ توم اپنی اور اپنی اولا دکی عبان

بیانے کے لئے تم کو خواج وینا منظور کر سے دا کی اور حدیث میں ہے کہ تم سے

مسلی نامر کر سے ، تو بھر لبعد میں اس مقررہ خواج سے ایک حیہ بھی ذائد نہ لینا کبونکہ

دہ نہا دے لئے ناحیار نہوگا۔ " دالو داؤد۔ کما ب الجماد )

تامنی الدوبست اسلامی فانون کی دضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: وان سے دمی لباحائے گاحیں بران کے ساتھ صلح ہوئی ہے۔ ان کے حق میں صلح کی شرائط بدری کی حائیں گی اور ان بر تجیراصا فیریز کیا حائے گا میا آ مفتوصین کواسلامی رباست میں حسب ذبل حقوق حاصل ہوں گئے : (۱) تبول جزبیہ کے ساتھ ہی اسلامی حکومت برہم شبہ کے لیئے عقد ذمہ قائم ہوجائے گا اور

ذمبوں کے جان دمال کا تحفظ مسلمانوں بر مرض ہو گا۔ ان کی املاک برقبعنہ کیا حائے گا اور رمذا مہیں غلام نبابا جائے گا۔

(۷) ذمیوں کو ابنی املاک برمالکا مذنفرنات حاصل ہوں گئے۔ ان کی مکبنت وڑنا رکوننتل ہو گی انہیں ابنی املاک میں برج ، مہیر ، رمن وعنبرہ کے نمام حفوق حاصل ہوں گئے۔ اسلامی رہاست کو امنیں بدخل کرنے کا کوئی عنی سز ہوگا۔

رس بجزیر کی رفتر حسب استطاعت مقرر کی مبائے گی تعبی مالداروں سے زیا دہ متوسط لوگوں سے کم اور غربرب سے بہت ہی کم ۔ جن کا اپنا ذراجہ آمدنی نہیں اور دوسروں کے سہارے گزر اسرکر ہے ہیں ان پر سبز بیمعان مہر گا۔

رمه اجزیه صرف ایل فنال (Compatants) برعابه برگار عور نون برجون ، بورصون ، معندوں، راہبوں،عبادت گاہوں کے خادموں،منتقل مرتیبوں اور غلاموں۔سے جزیبہ مہیں لیا

ر ۱۵ ومیوں کی عبادت گاہوں کوعلی حالم "فائم رہنے دباجائے گا بحفزت عمر کے عہد میں كسي هي مفنوحه علات يحد كرجا باصومي كولا خضر منين لگاياكيا.

"فاضى الوبوسف تكفيّے بس .

مران كدان كے مال برجیور دیا گیا۔ ندمنهرم كیا گیا اور رندان سے كسى قسم كانون

مفوداکرم اورخلفائے دانندبن کے زمانہ بی مسلمانوں نے بلااننٹنا ، ذمیوں سے کئے گئے کئے گئے کا مسلمانوں نے بلاانٹ بی ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت دی اور لبدکی حکومٹوں نے بھی اس اسول برسختی سے علی کیا۔

معاہر بن اور مفتومین کے لئے ان خصوصی حفوق کے علادہ اسلامی رباریت بیں لینے دالے بیزں نسم کے اہل نرمہ کو مسب زبل حقوق تھی حاصل ہوں گئے :

دا) اسلام کافوجداری فافون بول تو ذمی اور مسلان کے لئے بکساں ہے لیکن ذمیوں کو تراب کے معاملہ بیں استفاد ما مالک کے معاملہ بیں استفاد ماصل ہے۔ امام مالک کے معاملہ بین زنا کے معاملہ بین بھی استفاد ہے۔ دہ حضرت عمر اور حضرت علی کے اس فیصلے سے استدلال کرتے ہیں کہ ذمی اگر زنا کرنے تو اس کا معاملہ اس کے اہل متن پر حیوط دیا جائے۔

(۲) دوائی فالون محمی مسلمان اور فرمی کے لئے کیساں ہیں۔ اموال پرحقوق اور بابند پوں

کے معالمہ ہیں ان کے درمیان کوئی فرق مہیں ۔ ستجارت کے جوط بینے مسلمانوں کے لئے ممنوع ہیں

دہ نومیوں کے لئے بھی ممنوع ہیں یسودی لین وین کی اجازت جی طرح مسلمانوں کو مہیں اسی طرح

ذمیوں کو بھی مہیں المبتہ فرای اور سور کا انتثنا رہے ۔ فری شراب بنانے بہینے اور تود اپنے ورمیان

فروخت کرنے کا حق رکھتے ہیں ۔ امہیں سور بالنے ، کھانے اور اپنے درمیان فروخت کا حق بھی حاصل

ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی فرمی کی شراب یا اس کے سور کو تلف کر دے تواس پر ناوان لازم آ کیگا۔

(۲) عقد ورم سلمانوں کے لئے ابدی لازم رکھناہے ۔ لینی وہ اسے ایک بار با بذھنے کے بعد

بھیر کھی مہیں تو رہے دیکن فرمیوں کو بہر حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں اسے قور دیں ۔ فری خواہ

کیسے جی بڑے جرم کا ارتکاب کرے مسلمانوں کا عقد فرم ساقط مہیں ہوتا حتی کہ جزیہ بند کرنے ،

مسلمان کوئی کرنے ، بنی صلی المدعلیہ وہلم کی شان ہیں گنا فی کرنے اور میلیان عورت کی آبر ور برزی مسلمان فرت کی ترون وہا ہے گا تیکن و مرسے خواہ بی برجی و مرب بھی وہا ہوت کی آبر ور برزی فوان کے مطابق سزانو بائے گا تیکن و مرسے خواہ بی برجی وہا دور مربح بنیا دون کے مطابق سزانو بائے گا تیکن و مرسے خواہ بیں ہوگا۔ ذمہ عرف وہا وہ بیانے اور عربے بنیا درت کر کے قتہ و ضاور کے بیان ہوگا کی دو

معورتون مي ساقط ہو گا مية

رم، دمیوں کے تعصی معاملات ان کے اینے شخصی فالون

كے مطابق مطے پائم كے مثلاً ان كے إن اگر بغيرگوا ہوں كا لكاح ، بلا بہزلكاح ، زمار مزرت بن نكاح ناني بامحرمات كے ساتھ لكاح حائز ہے توبیرسب معورتیں حائز ہی تھے جائیں گی حصرت عمر

بن عبدالعزر بيك المنفأ د برخوا حبر من الفرى في من برفولى دباتها:

"انبدل نے ازمیدل نے اجزیہ دیناای نے نو نول کیا ہے کدا بہیں ان کے عقبدسے کے مطالب زندگی بسرکرنے کی آزادی دی جائے آب کا کا م کھیلے طریقے کی بیروی کرنا ہے مذکہ کوئی نیاطر نقبہ ایجا دکرنا ہے

(۵) زمیوں کوا بینے محلوں اوربستیوں میں اپنے نرببی مراسم اور تومی شعا ٹرکوا واکرنے کی - ممل ازادی مبرگی تاہم الخیس مسلمانول کے اول میں کھلاا بنے ندیب کے متعار اد کرنے کی اجازت مہیں دی جانگی البتہ عبادت گاہوں کے اندر انہیں بہرطال ممل آزادی ماصل : دگی بخومت اس می*ں مداخلیت نہیں کرے گی*۔

امصادا کمسلین دوه مفامات جن کی زبین مسلما نوں کی ملیت ہوا درجن کومسلمانوں نے شعار آ اسلام کی اوائیگی کے لئے مخصوص کرلیا ہو، میں ذمیوں کے ندیم معابہ سینے طرف کیا جائے گا اگر وہ توٹ حالمی نوزمیوں کوان کی تعمیر نو کاحق ہوگا یومفا مات امصار السلین نہیں میں وہاں نے معاہر ، بنانے کی تعبی احبازت ہو گی ۔

و الله ومیوں کو استے بچول کے ایئے زیبی تعلیم کا انتظام کرنے ، مارس فام کرنے اور ایسے در میان اسینے مربہ سب کی تبلیغ واشاعت کا انتہام کرنے کی پوری آزادی <sub>آ</sub>وگی دہ اپنے ذہب کی غوبال بال كرسف بن محى أزا و بول برك البندامنين اسلام برمعاندا مز حلے كرنے كى امازت منين

زمیوں کے سلسلم بی ایک اہم مسلم بیہ ہے کہ امہیں عہد جدید کی اسلامی رہا رہت ہیں ایک اہم مسلم بیہ ہے کہ امہیں عہد جدید کی اسلامی رہا رہت ہیں ایک ایمان ہے اس کے بات کہ بلدیات اسلامی (Local Bodies) ہمائندگی کس طرح دی حیات ؟ جہاں کمک بلدیات اسلامی (Local Bodies) ہمائندگی کس طرح دی حیات ؟ جہاں کمک بلدیات ا

بہن دبیوں کونمائندگی سے پورسے حقوق دیئے جاسے نے ہیں البنہ مرکزی اور صوبائی مجالس شور کی لینی اسمبلیوں ہیں ان کی نمائندگی کا مسکتہ بچیدہ ہے۔ اس کے لئے دوعور ہیں اختبار کی جاسکتی ہیں ۔
دن جدا گا ندا نخاب کی بنیاد پر ذمیوں کو تناسب آبادی کے لما ظرسے نمائندگی دی دبائے میکن بادلین طریق میں وہ قرآن وسنت کے مطابق قانون سازی کے بابند ہوں کے البنہ جن امور ہی خودقرآن وسنت نے امنیں آزادی عمل عطاکی ہے ان سے شعلی قانون سازی ہیں دہ اپنی خودقرآن وسنت نے امنیں آزادی عمل عطاکی ہے ان سے شعلی قانون سازی ہیں دہ اپنی سے دبر بیش کرنے میں قطعی آزا د ہوں گے۔

(۲) نیمیوں کے سلنے ایک علیارہ مائندہ ادارہ بنا دیا جائے جہاں وہ اپنے مسائل اپنی عوابیہ کے مطالبی صل کرسکیں ادر حکومت ان کی سفار ثنات کو رد قبیل لانے بیں ان کی مدد کرے۔ دہ بینے شخصی معاطات کی حد تک خاز ہوں ادر ان کی سخارت کی صورت بیں ترمیم داصلاح کرنے کے مجاز ہوں ادر ان کی سخاد بر سربراہ حکومت کی منظوری سے قانون کی صورت بیں نافذ ہوسکیں۔ دہ انتظامی امور، ان کی سخاد بر سربراہ حکومت کی منظوری سے قانون کی صورت بیں نافذ ہوسکیں۔ دہ انتظامی امور، ادر بادمین کے مقانوں کے مطابق عمرد داند غور کرے ادر شکابات کا بیش کرسکیں اور حکومت ان برعدل کے نفا عنوں کے مطابق عمرد داند غور کرے اور شکابات کا دالہ کرے۔

اس معاطر بین کوئی لگابدها اعول ہمارے سامنے بہیں ہے۔ حالات کے مطابق کوئی ہی مناسب عورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ اسلام کا نشاء حرف بیہ ہے کہ وہ ایک نظام جبات کی جینڈیت سے جن طرح جلوہ گر ہونا جا ہا ہا ہے اس بین غیرہ لم رعایا کہیں رختہ انداز نہ ہو۔ دہ کی جینڈیت سے جن طرح جلوہ گر ہونا جا ہا ہا ہے۔ اسلام اینے وائرہ نفاذ میں دہنے والے غیرسلوں کر ہر مکن تحفظ فراہم تواس نے سابے وائرہ نفاذ میں دہنے والے غیرسلوں کر ہر مکن تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ان کے ساختے میں بیز دورو بیا ہے میں طانوں سے بڑھ کران کے حقوق کی باسداری کی ہدایت کرتا ہے۔ دہ امنیں اپنے سابہ رحمت میں لیتا اور لینے تمرات و برکات بی باسداری کی ہدایت کرتا ہے۔ دہ امنیں اپنے سابہ رحمت میں لیتا اور لینے تمرات و برکات بی شرکی کرتا ہے سکی دائش میں رکا دٹ جنے کی اجازت منیں دیتا۔ اسی گئے وہ امنیں ایلے مناصب سے الگ دکھنا ہے جن کا نعلق شرفیت کی تجیرو نشر کے اس کی دوئش میں بالیسیوں اور

نوانین کی تشکیل اوران سے نفا ذکے لئے تیا دت در سنما کی سے ہو۔

## كتب حواله

ا۔ كتاب الاموال: الجوعبيد يمترجم عبدالرحن طامبرسورتي مطبوعه ادارہ تحقيفات اسلامي اسلام آباد ۱۹۲۹ء جلدا قرل صفحه ۱۵۸۔

۲- رحمتُ اللعامين : فاضى محدّسليمان منصور بُورى مطبوعته بنخ غلام على انبلسنسزلا بهور ... جلدا ذل صفحه ۱۱.

۳- يونا تطريب سبريم كورك روس منعلفه اكتوبر ۱۹۷۲ عبطبوعه لا ئىرز كوا پرتيوبېنگ کمپنی نوپارک ۱۹۷۴ مفریم ۱۱

٧- ابضًا: صفحر١١

ے۔ کناب الخراج : فاصی الویوسف مترجم محد نبخات الله مصدیقی مطبوعہ جراغ داہ کراچی۔ ۱۹۲۷ء صفحہ ۲۷ میں۔

٨- عمر بن خطاب : طنطاوي مترجم عبالصمد صادم مطبوعه البيان لا بورا ١٩ ١ع صفي ١٨

١٠- الضَّا: صفحه ٢٣٧

٩٠٠ ايشاجىفى ١٨٢

١٢- الِعُنّا: صفحر ١٨٥

اا ـ اليفنّا : صفر ٢٣٢

س: ايضًا :صفحه عدا

١١٠ الصّا: صفحر ٢١١ و

١٥- كناب الخراج: صفحه تمبر٢٧٢

۱۲: اسلامی دیاست: این آحن اصلاحی صفر نمبر۲

١٤. مراج الملوك: طرحوش مصبوع مصرصفي نمبر٢٩

۱- اسلام کا اقتصادی نظام : مولاناحفظ الرکمن مبیوباردی مطبوعه ندره المصنفین د ہلی ۱۹۵۹ء صفحہ ۹۴ و

١-عمر بن خطاب : صفحه ٢٨١

٢٠- اسلام كا اقتضادي نظام : صفحه ٩ ٨

الا ـ كتأب الخراج : صفحر ٥٧

۲۲-سيرت البني : شلى نعاني مطبوعه أعظم كره صيداول طبع سوم مصفحه ٢٩٥.

۲۳- عمر بن خطاب ، صفحه ۲۰۳

مها- اسلامی رباست: ابن احن اصلاحی صفراس

٠ ٢٥- كتاب الخراج : صفحه ١٢٩

٢٢- البضّاً: صفر ١٣٣

٢٤- اسلامي رباست: ابن احن اصلامي صفحه ١٢- بحوالمه الاستبعاب ابن عبدالمبر.

۲۷ الفاروق : شلی نعانی مطبوعه مدینه بیلیگ کمینی کراجی ۱۹۷۰ع صفر ۲۷ م

٢٩- عمر بن خطاب عصفيره ٢٨

٣٠- الطِنَّا: صفحر ٢٩١

اس : اسلامی ریاست : این احس اصلای صفحرس

۳۲- اسلامی جمهوریت : ستیدرتیس احد جعفری مطبوعها داره ثقافت اسلامیه لا بور

٣٣- البقيًّا: صفحه ١٦٢

٣٣٠ كتاب الخراج : صفير ٥٠

۳۵ - تاریخ دخون دعز بمین : سیدالوالحن علی ندوی مطبوع محلس تحقیفات ونشر باین اسلام مکفنو ۲۰۱۶ - حبداول صفحه نمیر ۲۸۱ ٣٠- ايضاً: صفح ٢٢٣

٣٦ ـ اليضًا: صفحه ٣٢

۲۸ ـ نبل الا وطار: علامه شوكاني ـ حبد ي صفحه ١٨٠

٢٩- الصُّا: صفحه ١٣٩

٣٠ - كناب الاموال : حبلداول صفحه ١٥

ام - اسلامی ریاست : این احن اصلامی صفحه تمبر ۲۹

٣٠٠ عمر فارون اعظم : محدثين سيكل مطبوعه مكتبرجب ربدلا بهور صفحه ٣٠٧

٣٧ - رحمنزاللعالمين : جلداول صقحر ٢٧٥.

۱۹۲۲ اسلامی مساوات : محد حفیظ الله میلواروی مطبوعه ا داره تحیین ونصبیف کرای ا ۱۹۹۶ سفه ۸۵

۵۷- اسلامی ریاست: اصلاحی صفحه ۲۸ برواله کتاب لخراج

۲۸ - عمرن خطاب : صفحه ۲۵

ینم - ان دانعات کی تفصیلات کے لیے دیکھتے "عمر کن خطاب" مولفہ طنطاوی اور الفاران " مولفہ شبی نعانی

٨٨- اسلامى رياست : اصلاحى صفح منبرهم

۹۷- انتکام السلطانیر: ما در دی بمنزجم مفنی انتظام الشدشها بی مطبوعه محد معید انبیشسنز به تران محل کراجی صفحه نمبر ۲۲۵ قران محل کراجی صفحه نمبر ۲۲۵

۵۰۰ اسلامی مساوات وصفحه ۱۰۰

۵۱: عمرهٔ بن خطاب : صفحه تنبر ۲۰۷

۵۲-سیاست شرعبر: این تیمید منزجم مولانا محداسهٔ بل گود هردی مطبوعه کلام کمبنی کراجی ملا ۵۷-سیام کا نظریهٔ ملکیت: قراکشر محد منجان الشرصدّ لفنی مطبوعه اسلا کمب بیلیکیشیز منیشر ۲۸ اع صد ددم صفحه ۱۱ بحواله کناب الخراج به م ۵- اسلام کا نظام حکومیت : حامالانصاری غازی مطبوعه ندوهٔ المصنفین د بلی ۹۵۱ء صفحہ ۴۹۸ بحالہ طبری .

۵۵ . تفصیلات کے لیے دیکھتے اسلام کا نظریہ ملکبت، ڈاکٹر محمر نجات الشرص آلی ۔ اسلام اور حبر بلا بس عدل اختماعی ، سیر قطلب شہید منرجم طاکٹر محمد نجات الشرصد لقی ۔ اسلام اور حبر بد معاشی نظریات ، مولانا سیدا بوالاعلی مودودی ۔ اسلام کا اقتصادی نظام ، مولانا حفظ الرحمٰن معاشی نظریات ، مولانا حفظ الرحمٰن سیویاروی اور اسلام کا نظام حکومت ، مولانا حا مدالانصاری غازی ۔

٥٦- كناب الخراج : صفحه تمبر ٢١٢

٥٠ - كناسبالا موال : حبداوّل صفحه نمبريم اس

۵۰- اسلامی ریاریت: اصلامی سیسلد نمبری صفحه نمبری س

٥٩ ـ استكام السلطانير: صفحه تمبريم ٢٠ ـ

٢٠- كناب الخراج: صفحه نمبر٢٠-

الا اسلامي ربابرت : اصلاحي صفحره ٥ ٢٠٥

١٢- اسكام السلطانير: صفحه تمبره ١٠

۷۲ مسلاول کانظم مملکت ؛ واکسوس ابراہیم من مترجم محد علیم التیرصد لفی میطبوعه ندوزه المصنفین دہلی طبع اوّل ۱۹۴۶ عصفیر ۱۵۔

۱۲۰ اسلامی ریاست : مولانامسیدالوالاعلی مودودی مطبوعراسلانکب پیلیکیتیز بلیطر لا:ور ۹۲۰ اع صفحرنمبر ۵ ۵ بجواله کناب الیزاج

١٥٠ - كأب الخراج : صفح منبر ع أم.

۲۲-اسلامی ریاست : مولانامودودی صفحه نمبری ۸۵ بیجاله کناسب الخراج ا ورانمبسوط

١٤- ايضًا: صفر تمبر ٥٨٥ ، تحاله و رالمخار

۲۸- اليضًا: صفحه ۲۸، بجواله د دالمخار، براتع

٩٩- ابضًا: صفح تمبري ٥٨ ، بحواله المبسوط.

# خطبر محدالودر

سب تعرلف خدا کے لیے ہے ہم اس کی حمد و نناکرنے ہیں اوراس سے مدد دمغزت چاہنے ہیں اس کے سلمنے توم کرنے ہیں۔اس کے دامن ہیں اپنے نفس کی خرابیوں اور بُرے اعمال سے نباہ جاہتے ہیں جس کوخدا ہوا بیت دیے اس کوکوئی گراہ نہیں کرسکتا اورجس کو دہ گراه کرے اسے کوئی بالبین نبیل دے سکتا اور تیس گواہی دنیا ہوں کہ محدّاس کا بنده اور سُول ا ہے۔ بندگان خدا ! بن تہیں اللہ سے ڈرنے کی دصیت کرنا ہوں اور تہیں اس کی اطاعت کا علم دنیا ہول اور اسپنے خطبہ کا آغاز نیک ہاشے کرنا ہوں۔ لوگو اسنومی تہیں وضاحت کے سانھ تبانا ہول کیونکہ شائد ہی اس سال کے بعد بھی تم سے اس جگہ نرمل سکول. لوگو! تمهادا رب ابب سید. تمهادا باب ابب سید تم سب اوم کی اولا و بهوا ورادم می سے بنے منفے تم یں سے انٹد کے نزدیک معزز دہ سہے جوزیا دہ نفوی شعار سے کمبی و بی ، برکسی عجن برتفوی کے سواکوئی فضیدن نہیں۔ ہال جاہدین کے نہم دستور مبرسے یا قرار کے ، بنيج بي ادر جابلين كے تم أنار دمفاخر ختم كيے جلنے ہیں۔ صرب سدانه (كعبد كى بگرانی د بنگہانی) ادر منفا ببر (حاجیوں کر بانی بلانے) کے عہدسے بانی رہیں کے قبل عدکا بدلہ نصاص ہے۔ عمر کے مثابہ وہ قتل سے جولا تھی یا بیھرسے و فوع بن آتے۔ اس کی دبت سو اونط مغربسه جوزیاده جاسه گاوه ابل جابلیت بن سے ہوگا۔ ابل فریش البار ہوکہ خدا

کے صور تم اس طرح آؤکہ تہنا ری گردنوں پر دنیا کا بوجر لدا ہو جبکہ دوسے لوگ سامان ساخت نہا دوسے کوگ سامان ساخت نہادے کے کام نراسکول گا۔ اہل ساخت نہادے کے کام نراسکول گا۔ اہل خوش افرانے تہاری جوٹی سنخوت کو خاکس ہیں طادیا ہے اور باب دادا کے کارنامول پر ترش افرانے نہادی جوٹی گئوائش بیس رکھی ۔

رگر انہاراخون اور تہارا مال تہارے یے حرام (محرم) ہیں بہاں کہ کتیامت میں خداکے سامنے پیش ہو۔ جن طرح اس دن اور اس بہینے کی سرمت تہارے نزدیک ملم ہے اور عقر بہتم سب فحدا کے آگے جاقے کے۔ بیں وہ تم سے تہارے اعمال کی باذرین فرائے گا۔ دکھو ا بمرے بعد کہیں گراہ مذہو جا اگر آبی ہی میں گردتیں مارنے لگو۔ دکھو ایک بات کا بیس نے دیا ہے۔ بیس اگر کسی کے باس امانت رکھواتی جاتے ، نو وہ اس بات کا بات ہے کہ امانت رکھوانی جاتے ، نو وہ اس بات کا فرار باتا سے تموی کا دوبار آج سے ممنوع باب ہوری کا دوبار آج سے ممنوع میں اور بات ہے کہ اور نہا ہوں اور نہا ہوں اور نہا تہا اور نہا تہا اور نہا تہ ہے کہ مود کی کوئی گئی ہے تس نہیں اور جمال تک عباس میں اور جمال تک عباس دان عبد المطلب ) کے مود کا نعت ہے کہ مود کی کوئی گئی ہے تو نہاں اور زمانہ حباب کا لعدم ہیں اور (اپنے خاندان میں سے) بہلا انتفام ہے میں معاف کرنا ہوں دہو خی بن اکھارت کے دودھ بینے بجے کا ہے جے بو نہاں نے قبل کردیا تھا۔

ال کو اخدانے میراث یں سے ہروادت کا حداگانہ حصہ مقرد کر دیاہے اس ہے اب وارث کے تق یں (ایک بہائی سے زائد میں) کوئی دصیّب جائز نہیں جان لوکہ لوط کااس کی طرف مندوب کیا جائے گاجس کے بہتر پر وہ پیدا ہوا اورجس برحرام کادی ثابت ہو اس کی سزائنگ ہے۔ خبرواد اجو کوئی انیا نسب مدے گا باکوئی غلام ابنے آفا کے سواکسی دوسرے کے ساتھ اپنی نبدن فائم کرے گا۔ اس پر خداکی اس کے ذشتوں کی اور تم انسانوں

کی دنت ہے اور قیامت کے دن اس سے کوئی برلہ قبول بنیں کیا جائے گا۔ قرض قابل دائی ہے۔ عادیگا لی ہوئی چروابس کرنی جائے۔ ستھنے کا بدلہ دینا چاہتے اور ہوکوئی کسی کا صامن ہے نواسے بادان اوا کرنا چاہتے۔ دکھیواب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے اب رنے برم کا خود ہی ذمہ دار ہے اب رنے برم کا برلہ با ہے۔ دبا کی اور نہ بیٹے کا بدلہ با ہے۔ کی اور نہ بیٹے کا بدلہ با ہے۔ لیا جائے گا۔

نوگراشیطان ای بات سے تو مالیس ہوجیا کہ اس زبین میں اس کی برستش کی جاتے گی لیکن اس بات برجی داختی ہے کہ جبوٹی جوٹی باتوں میں اس کے اشاردل کی تعمیل کی جاتے اس بے تم اس سے اپنے دین دا بیان کی حفاظت کرد۔ لوگرانستی ( میبنے کو ابنی جگسے ہٹا دنیا) کفر میں رکجھا و دہا صافعہ کر دنیا ہے کا فراس سے گمرای میں رکھ جاتے ہیں کہ ایک سال نور ابنی نفسانی خوض سے) اسے حلال صلی اسے جگرای میں بہر دوسر سے سال (حبب کوتی ذاتی موض منہ ہوراس کو حوام کہ دیتے ہیں تاکہ اشد نے جگنتی ( حوام مہینوں کی ) مقرد کر دھی ہے اسے پر داکر لیس اس طرح دہ احد نہ اللہ کے حوام کیے ہوئے میں خود اس کے حال کر سیتے ہیں اور اس کے حوال کر سیتے ہیں اور کی مائن نے دورا کر اس جگر آگیا ہے جہال سے اس کے حلال کیے ہوئے مہینہ کو حوام ۔ اور کہ مانہ گھوم بھر کر اس جگر آگیا ہے جہال سے کائنات کی پیلے شن کے دن شروع ہوا تھا مینوں کی گئتی خوا کے باس (سال میں) ہارہ سہے۔ ان میں سے جارمترم ہیں کہ بین ( ذی قعدہ ، ذی الجمادرم م ) نومتوات ہیں اور اہیں الگ

الگرانهارسداد پرجس طرح نهاری عود نول کے خوق بین اسی طرح ان برنهارسه بجرسخوق واجب بین بعود نول برنها داختی بر ہے کہ وہ نها دسے بستر پرکسی اجستی کو نه سائر بن اور وہ کوئی کام کھل کر ہے جیاتی کا نہ کریں بین اگر وہ ابساکر بن نو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ نم امیس بستروں پراکیلا بجوڑ وو اور ایسی مار مارو جو نریا وہ تعلیمات وہ میں عور نول کے کہ اس کے اور اس بالشروں با زا جابی نور صرب حیثیت ) ان کا کھانا کھ انہا سے وہ مہ میں اللہ عسے وہ درتے دیمہ اور ان سے بہنرسلوک کرو کیونکہ وہ میں میں مور نول کے اور ای کے اور ایک کا دیمہ کا اس کے اور اسے باللہ عسے وہ درتے دیمہ اور ان سے بہنرسلوک کرو کیونکہ وہ میں اللہ عسے وہ درتے دیمہ اور ان سے بہنرسلوک کرو کیونکہ وہ

تہاری بابند ہیں ادر خود اسنے بیے کے نہیں کرسکتیں۔ تم نے ان کو خدا کی امانت کے طور پرر حال کیا ہے ادراس کے نام بردہ نما رہے بیاے حلال ہو میں ادر کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیر کروہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دیے۔

لوگو! میری بات سمھ لو۔ میں نے تی تبلیغ اداکر دیا ادر تہارے درمیان ایسی پیجیز چھوٹرے جا رہا ہوں کراگر تم اس پر قاتم رہبے نرکبھی گراہ نہ ہوسکو گے بینی انٹدکی کناب ادر اس کے بی کسنت۔ ادرتم لوگ غلو ( زیادتی کرنے ) سے بچے کیونکہ تم سے بہلے کے لوگ دین میں غلو کے باعث ہلاک ہوگئے۔

لوگو ایمری بات سنوا در مجبو با بر مرکمان دور بر مرکمان کا بھاتی ہے کس کے لیے یہ جائز

منیں ہے کہ درہ اپنے مکمان مجاتی سے کچھ لے سوائے اس کے بھے اس کا بھاتی برضا در عبدت
عطا کہ دے۔ اپنے نفس پراور دور رول پر زیادتی نہ کرداور ہاں تنہارے غلام باان کا خیال
د کھوج تم کھا قاس بی سے ان کو کھلا ترج تم بہنواسی بیں سے ان کو بہنا داگر دہ کوتی ایسی خطا
کریں ہے تم معاف نہ کرنا چا بہو تو اولئے بندو با انہیں فردخت کرد دا در انہیں سزانہ دو۔
دوگو با نہ تو بہرے بعد کوتی بینجہ یا بنی ہے اور نہ تنہارے بعد کوتی امرت ہے۔ خوب
من لو۔ اپنے پرورد کاری عبادت کرد ، نماز پنج گانہ اداکر و ، دمضان کے دوزے دکھو ، مالوں
کی زکوا ق نوشی خوشی دیا کرد۔ خانہ خدا کا ج اداکر و اپنے حکام کی اطاعت کرد اور اس طرح
اینے دب کی جنت میں داخل ہوجاؤ۔

لوگو إسنوا دراطاعت كرد. اگرجه تم بركوتى نكتا عبشى غلام بى كبول ندا بير بناديا جائة جوتم بركتاب الله كو اتم كرف لوگو اج كم مآل مجد سے سبكه لو ئيں سنيں جانتا شابداس كے بعد مجھے دوسرے ج كى نوبت نذا تے ۔ اجھى طرح من لو اتم بيں سے جو حاضر ہے اسے جا ہيتے كہ يہ باتيں وہ غاتب كو بہنجا دسے شايد ان سے دہ جے بر بہنچا اس كا زيادہ محافظ جو بہتے كہ يہ باتيں وہ غاتب كو بہنجا دسے شايد ان سے دہ جے بر بہنچا اس كا زيادہ محافظ بھو۔ بال بنا قد كي يس نے تابع كا حق الدا

کر دیاہے ۔ لوگ کھتے گئے " ہاں بیٹیک " بیس ربول الله طال الله علیہ کم نے فرطیا "اے اللہ کواہ رہ"

ادر ہاں نیا مت کے دن تم سے میری بابت بھی دریا فت کیا جائے گا۔ مجے ذرا بتا دد کہ تم کیا جواب

درگے "رہنے کہا" ہم اس کی شہا دت دیں گے کہ اکب نے اما نت بینچا دی ۔ اللہ کے احکام ، ہم

میں بینچا دیتے ، نیز درمالت و بزت ادر نصبحت کاختی اداکر دیا " نب بنی نے اپنی انگشت نہا دت کو بین بار اسمان کی طرف اٹھا یا ادر لوگوں کی طرف جھکا یا۔ بھر فرطایا " اے خدا تو گواہ دہ ۔ مداتو گواہ دہ ۔

## كتبرمطالعي

اس کتاب میں کتب حوالہ کی فہرست ہر باب کے آخریں شامل کردی گئی ہے ان کے علاوہ جن دور مری کتاب کے آخریں شامل کردی گئی ہے ان کے علاوہ جن دور مری کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی فہرست بہ ہے :۔

ا ـ تفهیم الفست سران ؛ مولانا شیرا برالاعلیٰ مودودی ـ اداره ترجان القران ، لا بوریه یه ۱۹

٢. معالم العت رأن : مولانًا محد على صدلقي كاندهلوى واداره تغليمات فرأن، سبالكوط بهاء ١٩٥

سو انتخاب حديب : مولاناعبالغفارس واللكك ببليش للططرلا بور.

٧- معارف الحديث : مولانا محد منظور نعاني ، كننبررست بدسيسا بيوال

۵- دا وعمل : مولانا حبيل آهن نددي . اسلا كب سيبكيشنز لميلط، لا بور . ١٩٥٧ م

۱۰ اسلامی نهزیب اوداس کے اصول ومبادی ، مولا نامستیدا بوالاعلی مودودی را سلامک ببلیکیشنز لمیسط، لابور ۱۹۲۳ و ۱۹

ے۔ اسلامی نظام زندگی اوراس سے بنیا دی نفتوداست : مولانا سیرالجالاعلی مودودی ۔ اسلامک بہلیکٹیننزلیٹٹرلا ہور سے ۱۹ء

۸ - اسلام بین عدل ابنامی : سیزنطسی شهید، منرجم داکشر محد سنجان انتدصد این اسلام س. ببلینینز لمیشر کا بور ۱۹۷۱ :

۹- اسلام کے معاشی نظرید ، طاکٹر محرب برست لدین مطبع ابرا بہبہ، سیدر باد دکن . ۱۹۵۰ د ۱۰- اسانی دنیا پرسلمانوں کے عودت دزوال کا اثر ، مولانا سیرابرالیس ملی کوی محبس بنخنیفات و نشر بایت اسلام . ندون العلماء لکھنڈ یا ۱۹

۱۱- جاده دمنرل اسیرقطب شهبد منرم خلیل احدهامری اسلاک سبیکیشنز المیشر لا اور ۱۷ و اع ۱۲- عهد نوی بس نظام حکمرانی و دا کشر محد حمد سا تلد میکند ابرا بهیمبد احدر آبا در کن به در مرا الدین به در مرا الدیش به

۱۱ ملانول كانظام مملكت: واكترص ابراسيم من وعلى ابراسيم من معرى يشرجم مولوى معرعيم الداسيم منكن ولي ١٩٤٠ و معرعيم الله مملكت والمعنفين ولي ١٩٤٠ و معرعيم الله معرفيم الله والمعنفين ولي ١٩٤٠ و معروب المعانول كريسياسي افكار: پروفيسر دشيراحمد واداره تقافت اسلاميه لاجور ١٩١١ مع ما معرف المانيت : نعيم صدّ لين واسلامك بيليكيتيز لا بحور ١٩٤٢ ع

# مطوي

# إدارة المال المال

- 🕲 وسينسيات
- و تطبات جضداول رضیقیت إسلام،
- في خطبات جصد دوم رحقيقت صوم وصلرة)
  - فطبات جقيم دخقيقت زكون
  - فطبات جسرچإم رضيت جي
  - 💣 نطبات حقد نجم دحقیقت جهاد،
    - الجها و في الاسلام
    - 💣 حقوق الزوعبين
    - فلافت ومكوكتيت
      - سلاجقه
    - وکن کی سیاسی ناریخ

- تفہیم القران
- 🖚 سُورة الفاتحہ وسُورة البقرہ
  - 🕳 سُورة النور
  - 🖝 سُمَرة الفُسسـرقال
    - 🚳 سُورة تُقمان
    - 🐠 سُورة الأخزاب
      - سُورة ليسس
      - 😘 سُورة الفسستح
      - 👁 سُورة الحجُرابِت
        - 👁 سُورة الرحمٰن
        - 🖨 تيبوال بإره

إدَارة ترجيان القسسران الجهره-لابو

Marfat.com

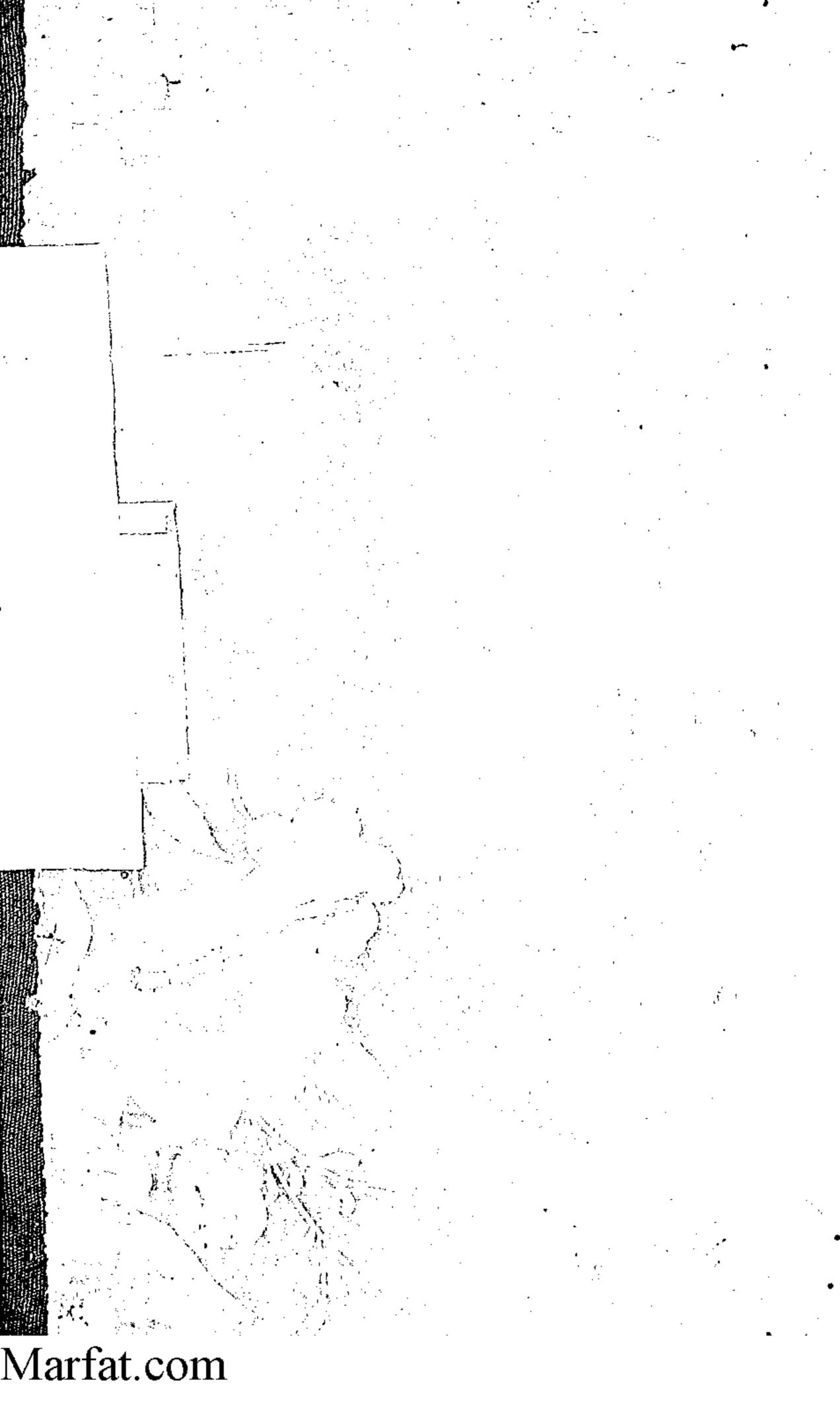

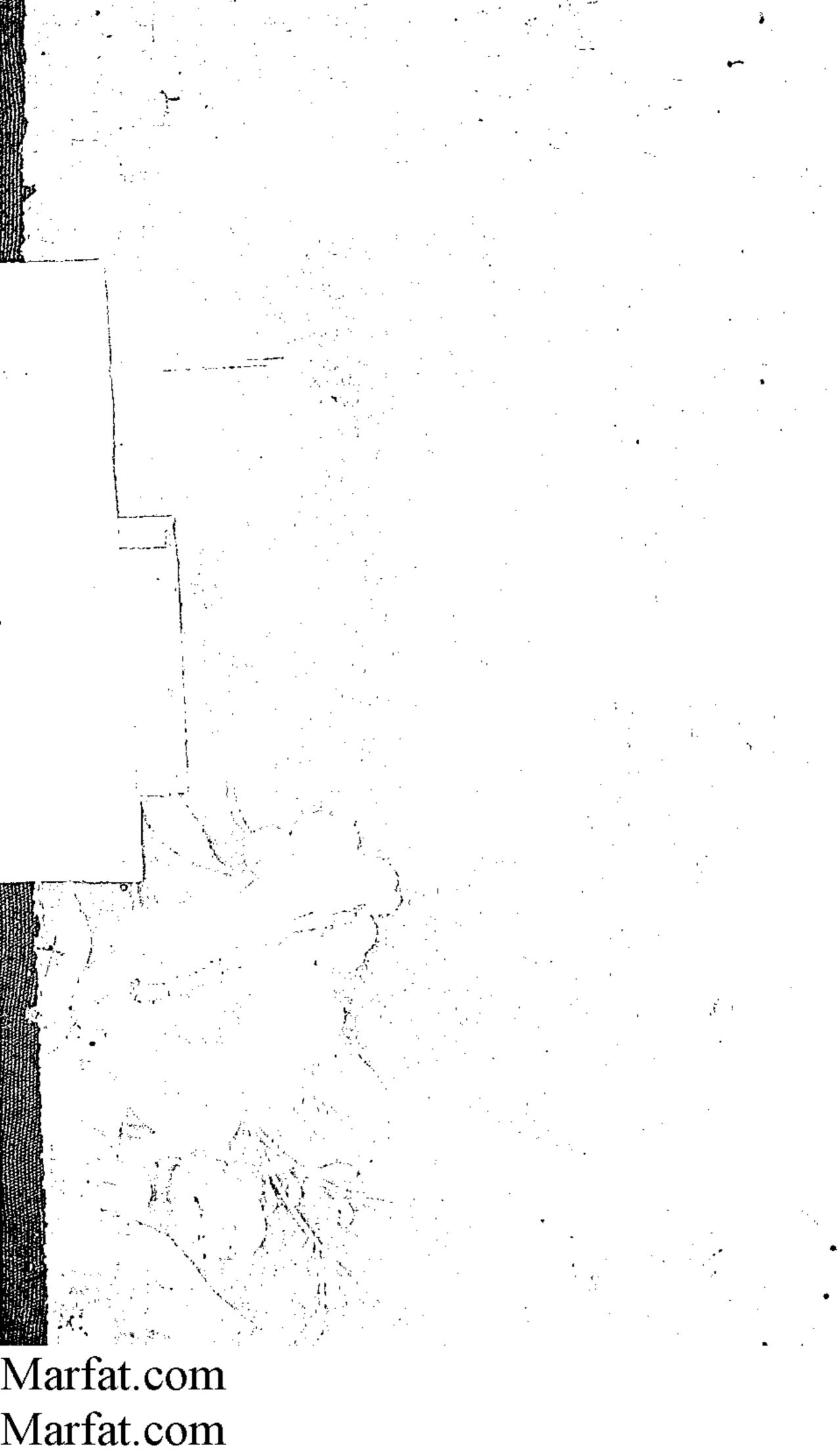